

إنَّمِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا الدئين اجيا في ره نافیلا المال کمژبی ، مبارکبور ، اع ست : ۔ . . .

الربك بك الربي

۲

اسلام اورمبر کامر کلد کوخم کردیا کیا ندمب کی نزورت اسلام اورمبر کامر کلد کوخم کردیا کیا ندمب اورسائن یم مکراؤ ہے ؟عفر ما فری اسلام کا فقال کرداد، یہ سب ما نے کے لئے اس کتاب کامطالعہ فرور کریں ازمولانا جمیل احمد کا ندیری

ملال کارد و مبارکبور ، اعظم گڈھ (یو بی) ملال بلدیو،مبارکبور ، اعظم گڈھ (یو بی)

#### فهمست مضاماين

|       |                       |       | -                    |
|-------|-----------------------|-------|----------------------|
| صنحات | عنوانات               | مفحات | عنوانات              |
| ۲^    | آخرت                  | ۲     | کچے تقریر کے بارے یں |
| 01    | خطبهٔ صدارت           | 9     | توجيد                |
| ٥٢    | درود تراهين           | ır    | ارسالت               |
| 0 ^   | بندره اكست            | ١٢    | نماز                 |
| 41    | مسلمانوك عردج وزوال   | 14    | زكوة                 |
| 4 ~   | ضيمه                  | 7.    | روزه                 |
| 44    | ظهور قدسی             | 75    | ž.                   |
| 44    | ماه ربيح الأول        | 74    | عيدالغطر             |
| ۷,    | ایک شاہ کارتحریر      | 74    | عيدالاصخى            |
| 41    | آخرى منزل             |       | يوم الجمعه           |
| 24    | كايبال ك شاهرابهو بهر | 74    | علم                  |
| 1     | نفرت كاراذ            | 19    | عدك وانصاف           |
| 10    | پنیام                 | p. r  | اخلاص                |
| 10    | سجدى برهمن            | 10    | بجمأت دشحاعث         |

# کچھ تقریر کے بارے یں

#### <u> </u> كاماناً وَمُصَلِياً

وعظا وتقریر ، خطبے اورلکپرز ، افہام و تفہیم ، درس و تدریس یا ان جسبے الفاظ هرف ہماری زبان ہیں نہیں دنیا کی تمام زبانوں میں

ىلىن چاتى بى

- اریخ شامه به که تقریروں نے پوری کی پوری قوم کی کا الیٹ وی مجائے والوں کے قدم جادتے اور وہ نا قابل سخرطافت بن سکے ا ایک خاص دھنگ ایک کے اوگوں کے سامنے کمی جائیں تو وہ تقریر ہوگی تقریر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میں تابت کرنا ۔ تقریر

وتقرراس كيميكها جا اب كراس مي كسي مسئله كواكب فاصل ملوب ہے ابت کما حا آ

باتين بون گمرسلسل نهون إسلسل إثين بون گمراكفلص وطنگ اورخاص اسلوب بیان سے نکہی جائیں تووہ تقریرنہ ہوگی ،اسی طرح مسلسل باليس بون اوروه خاص فرهنگ سے بھی کمی جائیں منگر

يخاطبين موجود نبول توره بحى تقريبيس كمي جلت كل لقرم ي ماتير تقريري أثيرز ان ويكان بطره خاطب عبدان ہے برتی ری ہے ، اگرر ودکی کھے جنداشعار شاہ تت كومجوركرسيكتة مي كدوه وطن والبس لوف آئے توصرت جفررض الشرعندكي تقریری آیر بھی اریخ نوٹ کردی ہے۔ الی منظراور دلاک سے مزین كايدا ترتقاك نواشى كى كردن جيك كى ،اس فيكه معطف والدوفد سے صاف صاف كبدياكه جا ہے جو كھے ہوس الشركے ان بندوں كوتنبار سے ما تھوں میں نہیں دے سکتا بلات اسلای تعلیات می دوشش اور وهمن ولطافت ہے جو صالح انسانوں کوانی طرف کھینے لیتی ہے گمراس مات سے بھی انکار ہیں کیا جاسکا ك حضرت جغر رضى النهون في أكر دين كي تبير و تشريح الحصے و طنگ سے نه كى بولى توان کے دہ اثرات مرتب موتے

بيغبرعالم جناب محدر سول التنوطى الشرطيية وسلم تحييروه فرماجا نيطك بعد خلافت كاستكافيرا سقيفني ساعده مي جوتقريس موتي آب تصور فوالي كالرحفرت الوبرصديق رضى التهعذى مربانة تقريرا ورحفرت عمرفاروق صحالتهم كافيصلكن بيان نبوتا توسلانون كاكياحال بوتا ؟

مغليه حكومت كاباني شبنشاه فلبيرالدين بابرمشبور راجيوت راتا سأنكا ك مقابل م جب صف آما بواتو فوجوں كے واس كم بو مكے . بابر نے شراب سے توبر نے کے بعدا ہے سیابیوں کے ساسے ایک ذہر دست مجا پارٹہ تقریر کی جس کا اثریہ واک فوجس جم کئیں ، مقابلہ ہوا بالآخرمیدان مغلوں کے باکھ رہا۔ طارت ابن زیاد البین کے ساحل پراترااس نے کشیٹال دریا بُر دکر دیس اور بہادر نوجوانوں کو مخامل کرتے ہوئے ایک روردار تقریر کی ۔

اس کے جود وررس اُٹرات ہوئے اسے تاریخ فرانوش نہیں کرسکتی بند وستان میں انگریز وں کی جابرانہ وظالمانہ عکومت کو اکھاڑ و بنے والوں میں اکٹریت ایے دگوں کی تھی جائی شعلہ بارتقریروں سے ملک کے گوشہ گوشہ میں ملجیل مجاویت تھے۔ مولانا آزاد ''، مولانا محد علی جو ہُر، پنٹرت جو ابرلال نہرو، مروجی نایٹرو، مولانا محفظ الرمن، کی تقریریں آج بھی مثال میں پیش کی جائی میں

تقریروں کے جران کن اور تعب خرواقعات تاریخ کے ادرات میں اور معنظ کتاب تیار کی جامکتی ہے ۔ دھونڈ سے جائیں تواس پرایک متقل کتاب تیار کی جامکتی ہے ۔

بہرمال تقریر دی کے موٹر ہونے میں دورائے نہیں ہے ، یہ تقریری دونوں کام کرتی ہیں کہی قدم کو بام عودج پراوکسی کو تخت الثری تک بھی بیونچا دی ہیں ۔ یہ ایک ددد معاری تلواد ہے جو چیچے ہاتھوں میں ہو تو ظالموں کا صفایا کرسکتی ہے ،ادر غلط ہاتھوں میں ہوتو تباہی دہر بادی کے ضعے گاڑ دیتی ہے ۔

اس باست انکارنہیں کیاجا سکتاکہ ماضی میں یہ تلوار بار باراستہال ہوئی ہے اورا جے یہ مزورت ہے کہ ہمارا نوجوان یہ تلوارا پڑائے۔ اور اس سے بھر بورکام ہے۔ م مقرر كيسي سكت مين اس ال الحادد ألا مجانيا أب مقرر كيسي سكت مين المشكل ب كرمقرر كيسبا

جاسکتا ہے جس طرح شاعری ایک ایساد صف ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہاجا سکتا کہ ایک انسان شاعری کیسے کرسکتا ہے ؟

کہنے دالوں نے کہا ہے کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے اسی طرح ہمیں یہ کہنے میں کہنے کہنے میں کہنے دالوں نے کہا ہے کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے اسی طرح ہمیں یہ کہنے میں کا میں مالی میں ہے کہ خطابت کا دصف بھی ایک عطیمہ فداوندی ہے جو صرف کسب سے حاصل ہمیں جاسکتا ، لیکن اس کا یہ مفہوم نہ ہمجے لیاجائے کہ مقرد رہنے کے لئے کسب کی ضرورت ہی ہمیں ہے ۔

مس طرح ایک فطری شاع مشق وتمرین کے بعد بڑا شاع بن جا آپ حس طرح ایک دبین طالب عالم اہل علم کی صحبت سے بیش ، باب ہو کرفضل و کمال کی مسند میں ہوتا ہے اسی طرح ایک فطری مقرد مشق وتمرین ، مطالبہ ، تربیت ۱۱ رکسی ٹرے مقرد کی صحبت میں رہ کرمقرد اعظم سے در جہ سکہ بہون نج سکتا ہے ،

داقعہ یہ کے خطابت کی صلاحیت تقریباً بھی انسانوں میں کم و بیش ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی صلاحیت خفتہ ہوا در کسی کی بیدار جن لوگوں کی تقریری صلاحتیں خفتہ ہوتی ہیں انھیں اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لئے چند چزیں فروری ہیں۔اور یہ چزیں ان لوگوں کو جڑا خطیب بنا دیتی ہیں جو بیدائش مقرر ہو ہے ہیں۔ م جس طرح کی بداوار کیلئے ماحول ، ترمیت و مطالعہ ایک نیموص زین اور نیفوص آب برای فرورت ہے جس طرح ایک شام کے لئے فروری ہے کہ وہ ایک الیسی

ہوائ طرورت ہے، بن طرف ایک می رہے ہے۔ اس طرح ایک مقرر سوسائی میں بلے ادر بر مع جہاں علم وادب کی محرانی ہو ، اس طرح ایک مقرر کے لئے بھی اچھے احول کا پایاجا نالا بری ہے۔

من و من تربیت ، مطالعہ اور ماحول کے علاوہ ایک طالبطم مستوں و ممرون کے لئے مشتی کی بھی خرودت ہے ، تجربہ بتا تا ہے کہ جس موضوع پر تقریر کرنا ہوا سے اپنے ذہن میں بار بارگھما یاجائے اورا پنی مخصوص

مجس من بیان کیاجائے تواس کے متائج بہت اچھے ہوتے ہیں . آخر میں ان لوگوں سے جمیدان خطابت میں نمایاں مقام حاصل کر نا

عاستے ہیں میں عرض کروں گاکہ وہ جب بھی تقریر کرنے کھڑے ہوں بے تون و خطرونس ۔ اینادل مضبوط رکھیں ۔ اور اگرانبد آرمیں کچھے زحمت ہو تو تقریر شردع معطر ونس ۔ اینادل مفبوط رکھیں ۔ اور اگرانبد آرمیں کچھے زحمت ہو تو تقریر شردع

کرنے سے پہلے چند مندف فاموش رمی اورا پنے بوطوع کے تام گوشوں پرایک نظر ڈال لیں .

ہادی پخفرگاب ان فرندوں کے لئے مرتب کی کی ہے جوابھی بالل نوآ موز میں ان کے لئے تفریکاایک وصانجا مہیا کردیا گیا ہے ۔ تقریری اسس وصنگ سے مرتب کی بی کہ دیگر فوائد کے ساتھ انھیں معلوم ہوسکے کرکونکر

وه ان کی ابتدارگری اورکس طرح النیس ختم کریں - بخرالد سیزاجیائی

الوحميل

ٱلْحَمْلُ بِسِّهِ دَبِ الْعَالِمِينَ وَالصَّلُوةَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الكُرِنْسِ . امَالعد: فَقَلْقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقَرْآنِ التحلية الفي قان الحميد عُوْذُ مَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِ مانس الترجين الترجينعرط نُهُوَاللَّهُ أَحَدُ ٥ أَللَّهُ الصَّمَلُ ٥ لَمُ يَلِلْ وَلَوْ نُولَ لَهُ مَا وَ وَ لَهُ يَكُن لَّهُ كُمْ أَأْضُلُ یں نے اس ایسی آپ کے سامنے ایک اور می صورہ تلاوت کر دی ہے، اس كاترجه به مد این کمدوکدالترایک ب ،التربینیاز ب، وه نرسی کا باب ہے اور نکسی کا بیٹا ، اور کوئی اس کا ہمسرہیں ، كيا يحقيقت نهي ب كجب م تارو ل تفري اسمان ، جودى كل زمين ، التاميندر ، او نج يبار اور بهته دريا ديمية من تو ب ساخته ينجال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالت ہے ، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی فلیت کی ہے۔

محرم ایک قدم اورآ مح برهاتے میں اورسوچے میں کہ رات آئی ہے ، دن خصت بوجاتا ہے مجبوتی ہے، شام ہوتی ہے ، کائنات کانظام بندھے مستح انولوں کے مطابق جل رہا ہے ، کہیں سے کوئی خرابی نبیں تیمس و قمراسیے وقت ير نكلتے ميں اور وقت ير دو ہتے ہي تو بے ساختہ يہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم كأنات كاكونى حاكم ہے جے كسى كے تعاون كى صرورت نہيں جوسار سے جہان ہے بے نیاز ہے میں کا احسان مند بیں وہ جوجا ہے کرتا ہے اسے کوئی رو کنے والا نبیں کیونکہ اگر کوئی رو کنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نے ملیا۔ لَوْكَانَ فِيهِمَا أَلِهَ أَلِا اللَّهُ لَفَسَدُ تَا) أَكْرُوونو سِي (معنی زمن آسمان میں السمے علاوہ کوئی ادر سبود ہو تا تووہ دونوں شامیع سے جانے جب سی مک میں و و بادشاہ نبیں رہ سکتے بھی ادارہ کے کئی عمد نبیں بوتے تو تعبلااس کا منات کے کئ ماکم کیسے بوسکتے ہیں ؟ محرم دوستو! ہماری یہ او قارمجلس ایناکی صدر جین ہے توکیا محلس بلعت ہے کی ہمیں اوگ ہے وقون کیس مے ؟!

تعب ہے ان لوگوں برجو سارے جہان کے کئی عدر مانے ہیں ،کوئی باب بیا اور دوح القدس کا نظریہ ترافتے ہوئے ہے ،اورکوئی مراروں باب بینا اور دولو آؤں کو پرمیٹور کا ساجھی بناتا ہے ، مگر ٹرے افسوس کی بات ہے کہ لوگ آئیس بے دفوف کہتے ہوئے جیکھا تے ہیں ۔

حزات! ممکن ہے کہ دوران تقریر میں اس مقیر سرایا تقصیر سے کے خطیاں ہوگئ ہوں ، میں بھی اورانسانوں کی طرح ایک انسان ہوں ، اس کے خطیاں ہو جاناکوئی چرت کی بات نہیں ، آپ حضرات سے گذارش ہے کہ مجھے طلع فر مائیں کہ میں نے کون سی باتیں غلط کمی میں تاکہ میں آئندہ ایسانہ کروں ۔ انھیں جند باتوں پر میں ابنی تقریر خم کر تا موں یہ ۔

وَمَا تُوفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ

### ركالت

ٱلْحُكُ لِلْهِ الَّذِي كُفَىٰ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ المُصْطَعَىٰ وَعَلَى أَلِهِ وَأَضِعَابِهِ ذِي الْمَجْدِ وَالصَّفَا، اما بعد: فَقَلْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّا أَرْسَلْنَا لِهَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَدِيرًا ٥ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُولٌ تُحَسَنَهُ صد محرم اور حاضرین جلسه إیه میری بری خوش متی بے که آب لوگو ل نے مجے کیا کا کم فرایا ہے . ایک جقیرانسان کی آپ لوگوں نے جوعزت افرائی فرانى باسكاين تدول مے مكركذار مون -مب نے آپ کے سامنے دو آتیس مرحی میں بہلی آیت میں الترجل جلال وعم والدار ناد فرات بي كرا ب رسول! مم في آب كو با شبه خوسخرى وي والا احددانیوالا بناکھیجاہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے موے فرماتے میں کہ تمہارے لئے اللہ کے بنمیر میں بہتر بن رمہانی ہے۔ وه دورياد كيج جب سارا عالم شرك دكفرين متلاتها ، ضاك عبادت كابي بتول كااده بنى بولى تقيس ، فدائه واحد كے بدے صدبامعبود ول كريرول برمرجهام تع ، دین ت کے طلبگاروں کو کوئی ایساآدی نه ما اتفاجو آئیں مراط متعمر يكام زن كرس اليي من جمت البي متوجه موني اب دين وشريت كالوسم خزال رخصت

بور باتعاموهم بببارآيا اوراس آن بان كيساتة آياكيمنستان عالم كل وكلزار موسك ، شربيت حقد كى خوشبوجار دانك علاس ميليانكى بيني ينم آخرالز ما س . إدى برحق ، فخررسل ، سركار د وعالم جناب محدرسول الترصلي الترعليه وسلم ايك كالل او مكل شريعت كراس دنيايس كشريف لات اب دیبادالوں کے پاس ایک السی عظیم شخصیت آلی تھی جوجی صداقت مے علمبرداروں کوفوز آخرت کی بشارت دے رہے تھی ، اور ظلم وستم ، شرک و كفرك علبردارون كوجبنم سے دراري تھي اب اکسالیاانسان اس دنیایس آگیا تقاجوانسانی بیکریس موتے ہوئے می سرایاردی تھا،جوانسالوں کے ساتھ رہتا، شادی ساہ کتا، کھا آاور ستا، جلول ين بيد سالارى كرتا ، مجدول من ديخاو تقرير سے دلوں كے ميل مجيسل مان کتا،اس کے باوجود وہ بے دائ تھا، اس کے کردار کی طرف کی کی ا الكي أحي اورندا كومكتي محق -مرامتيم كي شدائون كواب ايك نوزل كياتها ، حينا فيانول في اس نجوز كوسائے وكم كرائي دندگى كا دُھائے درست كرلا . آتے! ہم اور آپ میں الٹرے د عارکریں کہ وہیں مجی ان کے آخِرُدُ عُوَانَا ٱنِ الْحُلُ مِنْهِ وَبِ ٱلْعَالَمِ فِي کی میرے و فاتو نے توہم تیرے ہی يجهان چنرہے کیا اوح وقلم کیرے ہی



أَلْحَمْلُ اللهِ وَأَصْعَابِهِ سَلَا مُا جَمِيلًا وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ اللهِ عَلَىٰ عُلَلْ اللهِ وَأَصْعَابِهِ سَلَا مُا جَمِيلًا وَالصَّابِعِلِ المَّالِعِلِ المَّالِعِلِ اللهُ عَلَىٰ وَمَعَلَمُ وَمَا لَا مُا لَكُلِّ شَيْعًا عُلَمٌ وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِكُلِّ شَيْعًا عُلَمٌ وَ عَلَمُ الْإِنْسَانِ الصَّلُو قُ اللهِ عَلَمُ الْإِنْسَانِ الصَّلُو قُ المَّالِينَ الصَّلُو قُ اللهِ عَلَمُ الْإِنْسَانِ الصَّلُو قُ

محرم حفرات! اس حقیرسرایا تقمیرنے آپ کے ساسے ایک مخفرسی صیت بڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ۔ سرکار دوحالم جناب محدر سول سرطی سرکار دوحالم جناب محدر سول سرطی سرکار دورایا ہے کہ سرچیر کا ایک نشان ہوتا ہے اورا کیان کا نشان نماز ہے۔

حفرات! دیایس بھانت بھانت کے لوگ اور قسم می بارطیاں ہیں کوئی فرانسیسی ہے توکوئی جاپان ، کوئی فرانسیسی ہے توکوئی جاپان ، کوئی فرانسیسی ہے توکوئی جاپان ، کوئی جائی ہائی ہے تو کوئی پاکستانی ،اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، کسی پارٹی کا نام کا گریس ہے تو کسی کا موشلسٹ،

ما وجود يك ان تام يار ثيول اور قومول ميس آب بى جميے كماتے ہے انسان شابل مي مگران كى الگ الگ نشانيا ل بي آب العيس نشانیوں کو دیجے کرمعلوم کر ہتے ہی کہ فلاں کہاں کار سنے والا ہے یا فلا سکس یارٹی سے معلق رکھتا ہے ، یہ تو گفتگو ہوئی ان چیرو س سے بارے میں جو ہاری نگاہوں سے گذرتی میں ، نگر کھے حنری ایسی ہی جو ہاری آتکھوں سے وکھائی نہیں وتنیں مگران کے کچھ نشانات ہوتے میں جن سے ان کے وجو د کایتہ جلتا ہے ، مثال کے طور سر ہوا د کھائی نہیں دیتی مگرجب تناں لمتی میں توتہ حل جاتا ہے کہ مواجل رمی ہے ،اسی طرح کفر، نفاق بسق ، ایمان جیسی چنرب بهاری ظاہری آنکھوں سے نظر نبیں آمیں ، مگر کھے علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم بیجا ن جاتے ہی ك كون كلص ب اوركون منافق ،كون مومن سے اوركون فاسق . اس صدیت یس ایانداری به نشانی بتانی کئی ہے کہ وہ نماز یرمتا ہو ، روزہ ہے چند محصوص دن کے لئے ، جج وزکو ذہبے صرف وولتمندو تھے لئے ، لیکن ناز ایک چیزہے جوسال کے ہردن میں غریب ہویاامیر ، دولنمند ہویا نقیر، جابل ہو یا عالم سب پر فرض ہے ، یہی وجه ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسل جنا ب محدر سول الترصلی التر علیہ وہم بربايات مَنْ نَوَكَ الصَّلُولَةَ مُتَعَبِّدًا فَقَلَكُفَرَ

مَنْ نَوَكَ الصَّلُولَةَ مُتَعَبِّلًا افْقَالُ كَفَرَ جس آدی نے تصداً نازجیوڑ دی اس نے کافردں والائل کیا ین ناز جو ڈ ناسلاؤں کاکام نہیں ہے۔ مردسلم سب کچر جو ڈ سکتاہے ، گرناز جو ڈ ناس کے لئے گوارانہیں ہو ناچاہے۔ گرافوس ہے کہ آئے کا سلمان اس موقی می بات کو نہیں سوجتا اورایک ایسے مل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لئے ضروری ہے ، یبی و بد ہے کہ آج باد جو دسلمان کہلانے کے ذلیل و خوارمیں ۔ وزیا میں ذات و کھبت ہارے ساتھ لگی ہوئی ہے ، اگر یہی حال دہا تو ہم آخرت مین می کامیابی کا مذنہیں و کھرسکتے ، باراکام کہنا ہے ، کاش کہ آپ سیس اوراس برعل کریں ۔ کاش کہ آپ سیس اوراس برعل کریں ۔ جو اپنے کہ دُخو اَمَا اَنِ اَلْحَمْ لَیْلِیْمِ دَبِ اَلْعَالَمِیْنَ

> آگیاعین لڑائی میں اگر وفت نماز قبلہ روہو کے زمیں بوس ہوئی قوم جاز

## 81<u>6</u>

اَلْخَهُ لُلِلِ اِلْكُ اللّهِ الَّذِي اَلْهُ اللّهِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّمِ الْمُحْفَى الزّوُوَةَ لِللّهِ الْمُنْ اسَاسًا وَمَنِي وَالصِّلْوَةُ عَلَى عَلَيْ الْمُصْطَعِي الْمُحْفُوسِينَ بِالْعِلْمِ وَ النَّقِي المَّالِحِينَ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ مَا لَا لِمُنْ وَلَيْ لِلْمُسْتِينَ اللّهِ الْمُحْفُولِينَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے کہ ان مشرکوں کے لئے ٹری فرانی ہے جو زکوۃ ادانہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں سر

روه ادا ہیں رہے اور اس سے بیت کری سلمان کے پاس ایک زکو قرصے کہتے ہیں ؟ پہلے اسے بھی سلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارتی سامان ہوتو وہ ہرسال صاب لگاکر اپنی اس دولت یا مال تجارت کا چالیسواں صدغر پوں اور محتاجوں کو دے ، اپنی اس دولت یا مال تجارت کا چالیسواں صدغر پوں اور محتاجوں کو دے ، بسای کانام ذکوہ ہے ، گرآپ اس کی تنعیل جاننا چاہی توفعہ کی کتبیں دیکھے۔

محتوم دوستو إآب شهرى بول ياديهانى ياتعبانى آب ايفكره بيش برايك طائران نظر واليس ، آب د كميس كركي كهاتے بيتے ہيں اوركي فقر كيدسهار عدالي ادركيتم ديسير، آپ كروس مي ،آپ ك كاوكس كي ايس الكريسة بول كرمن كابردن اوم ميدب اور بررات شب برارت، ادر کھے بے مارے دوروٹی کے متاح میں، کوئی اولا ہے آوکوئی ننگرا، کوئی اندصا ہے اور کوئی بہرا، جن کے سیٹ خالی میں اور من برکٹرا بھی ہیں آپ دراسوس کان کاگذر کیے ہوگا؟ اگرده کسی سے قرض مانتیں آ قرض نه طے ، مزددری کرناچا ہیں توکوئی انسی اپنے یہاں کام نددے آپ بتائيں كران كى زندگى كيے گذرے كى ، اسلام آيا۔ اس نے ائى طرف جى فاص توجى بحضرت آدم طيالصلوة والسيلم سي كرابتك بقنى آئ سين ليناب سروون كوزكوة دين كاحكم دياتاكساج سدهر، فريب ابحرك متاج الينيرون پر كوابو ، پردلسي اليه وطن لوث مائي .

آپایک ایسے معاشرے کا تصور فرائیں جہاں کاہردولت مندھر سال اپنی دولت کا پیسے معاشرے کا تصور ادفعا میں صرف کردے کیا و ہاں فوجی رہ واٹ کی کیا د ہاں پوری کے لئے لوگ دوسروں کا فون پینے لگیس کے ایک و ہاں چندسکوں کے وض کسی معمومہ کی عزت وی جاسکتی ہے ، نہیں کیا د ہاں چندسکوں کے وض کسی معمومہ کی عزت وی جاسکتی ہے ، نہیں ہرگز نہیں بہی وجہ ہے کہ جس دیس میں اسلامی معاشرہ اپنی مکمل کی ہیں

دجود پذیر بهوا د باب د دلت کی اس گردش کی د جدسے کوئی محتاج نه ر با ،لوگ. زکوٰۃ کامنتی دھونڈتے تیے ا درکوئی نظرنہ آتا تھا۔

مارافرض ہے کہ ہم آجا ہے ماحول میں رکوہ کا پورا انتظام کریں۔
زکوہ کا جو تواب اورجوا نعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں سے گا۔ اوالے داداکر نیوالوں کی قیاست کے دن جو رسوائی ہوگی اس کا آپ تصور ہمی کرلیں قوات رکوہ پاندی سے دیں گے ، زکوہ دینے سے آخرت میں کا میابی تو ملیگی ہواس دنیا میں ہی اس سے طرا فائدہ ہے۔ زکوہ اواکر نے والے کا دل مسرد اور طمئن رہنا ہے ، نویوں کو اس برصد نہیں ہوتا بلکہ وہ دعار کرتے ہیں کے اللہ تا اللہ فرائے میں کوالٹر اللہ والمار فرائے میں کوالٹر تعالیٰ فرانا ہے کہ اے فرزند آدم اور میراعنا یت کروہ مال خرج کے جا ، تعالیٰ فرانا ہے کہ اے فرزند آدم اور میراعنا یت کروہ مال خرج کے جا ، میں تم کو برابردیا کر د لگا۔

المترتباني م وكون كورسول الترصلي الشرحليه وسلم كارشا وات

برعمل كرنے كى تونيق دے. أين.

## روزلا

ٱلْحَيْثُ لِيَلْمِ الَّذِي أَنْزَلَ الْقِنْ أَنَ فِى شَعْمِ كُمضَانَ وَالصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى هُمَّتَ بِحَيْرِالْآنَامِ وَعَلَىٰ الْهِ وَاضَابِهِ الْكِرَامِ إِلَىٰ يُوْمِ الْفِيَامَةِ آمَّابَعْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَى لَقُلْهِ الْمَجِيْدِ اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ التَّجِيْدِ بِسِمِ اللَّهِ السَّحِيْنِ السَّحِيْدِ يَااَيُّ اللَّنِ مِنَ إِمَ فَوَاكُتِبَ عِلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَىٰ الدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوْنَ وَبِعَرِهِ عَسِمِ

جناصك او معتم دوستو! ابھی ابھی میں نے آئری کتاب یاصواب کی ایک آیت تلادت

کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: - اے ایمان دالو اہم پرر وزے فرض کے گئے جید ماکہ تم سے بیلے امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متی بن جاؤ -اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان ، نماز ، اور زکو ہ کے بعدد دندہ

کاورج ہے، رمعنان کے پورے ماہ کے روزے میں انوں پرفرض کے گئے ہیں، جوش با مذر شرعی رمعنان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو دہ بہت بڑاگئے گارہ فرمایا جارے آقاد مولاجناب محدر سول الٹرصلی الشرعلیدی کم نے کہ بلا عذر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگراس کے برز میں ساری عمر بھی روزہ دکھے توجی اسکا حق ادا نہ ہوسکے گا۔

روزه ایک ایسی عبادت ہے جومرت اسلام ہی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں بصنے خرہب ہوئے ہیں یا ہیں سب میں کسی نیکسی شکل میں روزہ کا وجود ہے، ہند و ہوں یا بیسائی، بدھ ہوں یا موسائی سب ہو، روزہ زکھتے ہیں .

توریت دانجیل کے صفحات گواہ ہیں ، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہین کہ روز ہ ایک ایسی مبادت ہے جو ہم دور میں اداکی گئی ہے ۔

رو و گیاہے؟ ایک ایساعل جوہیں فرشتوں کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے ، فرشتے نے کھاتے ہیں نہ ہیے ہیں ان کی پوری زندگی انبی احکام کی میل میں گذرتی ہے ، واقعہ یہ ہے کہ دمضان کا میت تربیت کا مہینہ ہے آپ کا جی پائے کہ انہ اور کی آپ کے دوبرولڈ یہ جی پائے گا آپ کے دوبرولڈ یہ کی پائے گا نے ہیں گرآپ ان کی طرف آ تھے اٹھا کر بھی نہیں و یکھتے ، آپ کا نفس چاہت ا ہے گرآپ اے نگام دید ہے ہیں ، یہ حرکت ایک دود ن نہیں پوسے ایک ماہ کی جاتی ہے اور کی کھنا میں کا باتی ہے تو دی تنہور فر الیس کو نفس کے کنٹرول کر فے کا یہ کتنا بہترین طریقہ ہے۔

روزه بمیں سکھا آ ہے کہ بمیں وی کرناچاہئے ہوسب سے بھے ، سرکاری مرخی ہے ، بمیں ای طرح رہنا ہے جی اکہ مالک کائنات چا ہتا ہے ، بلری برح کت اس کے حکم ہے بونی چاہئے ، دہ کے کہ چلو تو چل پڑیں کے کسک جاد تورک جائیں ، کے کہ کما و تو کھا ایس ہو تو پی ہیں ، اور اگر کے کہ نہ کھا داور نرچ تو چرمیں اس کے حکم کے سامنے سرچ کانا لاڑی ہے ۔ ویجرمیں اس کے حکم کے سامنے سرچ کانا لاڑی ہے ۔

ایک ماہ کے کھیل عمل سے اگراپ نے نفس کو کنٹرول کربیاہے تو بچھ میں کراپ کاروزہ ہوگیا ،

دعار ہے کہ استرتعائی ہم لوگوں کو میج وصنگ سے روزہ رکھنے کی

وَالسَّلامنَ

من بین اول میں اول میں اول میں اول میں اول میں اور اول میں اور اول میں اور اول میں اول میں اول میں اول میں اول ما میں میں اور اول میں اول میں اول میں اول میں اول میں اول میں اور اول میں اول میں اول میں اول میں اول میں اول 3

أَخُدُنُ بِلْهِ الَّذِي اِخْتَادَ لَنَا الْاِسْلَامَ وَ بِنَا وَجَعَلَ الْمِيْتُ مَثَالِيةً كَلِمَةُ الوَحِيْدِ حِرْمُ الْحَنَ النَّارِ وَحِسْنَا وَجَعَلَ الْمِيْتُ مَثَالِيةً مِنَ النَّابِ وَالْمَالُوهُ وَالْسَلَامُ عَلَى سَيِلِ مَا حُجَدِينَ الْحَيْ خَاتِمَ النَّبِينِ وَعَلَى اللهِ وَاضْحَابِهِ اجْمَعِينَ الْحَيْ الْحَيْدِ الْمِيْدِينِ امّا الْعَلَى وَعَلَى اللهُ وَاضْحَابِهِ اجْمَعِينَ الْحَيْدِ اللهِ وَاضْحَابِهِ اجْمَعِينَ الْحَيْدِ اللّهِ امّا الْعَلَى وَعَلَى اللهُ وَاضْحَابِهِ الْمَعْمِينَ اللّهِ وَاصْحَابِهِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى النّاسِ حِجُ الْمِيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاصْحَابُ وَالْمَعِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاصْحَابُ وَالْمَعِينَ اللّهِ وَالْمَعْلِينَ اللّهِ وَالْمَعْلِينَ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَالْمُعَلِينَ اللّهُ وَالْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ اللهُ الله

> "ادران کے ان وگوں پر فازکر کاغ کرناخ میں ہے ج کرنے کی استعامت رکھے ہوں یہ

صرات ایدایک ناقاب الکارجیقت ب کرفاز کودیک اسائم ب جوتام گردس اضل ب یی ده گرب کردنیاک گوشد گوشداد برچه س استرک بند ات استرام مامری را سامتیم مامری بیک اُللّٰم کبیک ، کتے ہوئے ما مربونا اپنے کے سعادت سمجھے ہیں ۔
اس گھرکو حضرت آدم ملیہ السّلام نے بنایا ہ حضرت نوع نے دد بارہ تعمیری ہصرت ابراہیم فلیل اللّٰم نے اپنے صاحبرا در حضرت اساعیل و بچا اللّٰه مدد سے اس فیرآباد گھرکو بھربن اکرآ بادکیا ، سغیرآخرالز ماں صفور ملی اللّٰم علیہ وسلم نے اس کی مرمت میں صدیبا ، آج بھی دہ کھر اُتنا موز نے کہ لاکھوں مقدس اُللمان اس مقدس گھرکا طواف کرتے ہیں ، اور بھر بھی ان کی سیری نہیں ہوتی ۔
اس مقدس گھرکا طواف کرتے ہیں ، اور بھر بھی ان کی سیری نہیں ہوتی ۔

میچ کیا ہے؛ مخصوص وقت میں عرفات میں قیام کرنا، بیت الترکا لوات
کنا دغیرہ دفیرہ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ج صرف ان حرکتوں کا نام نہیں ہے، ع نام ہے اس جذبہ پڑمل کرنے کا کہ جے " فو دسپردگی" کے لفظ سے تبیر کیا جا آہے بندہ اپن جان د مال اپن خواہش اپن حرکتیں خود می پر وردگار عالم کوسپرد کردے

ای کا نام نے ہے۔

بڑی غلافہی ہوگی اگر ہج لیس کہ ہم نے روپے مرف کے ، حکث خریدا، بمبئ سے جہاز پر سوار ہوئے ، احرام باند صا، طواف کیا، صفاد مردہ کے ماین دوک عرفات ہوگئے عرفات بس تیام کیا بس جج ہوگیا، اور ہم تمام گنا ہوں سے پاک وصاف ہو گئے بظا ہریہ جے بوالیکن ایسا ہواکہ مس میں چھلکا ہی چھلکا ہو۔

وه کون ساع ہے ہ جوانسان کونو مولود کی طرح معصوم بنادیا ہے، دہ کونسانتے ہے ہ جوانسان کی تمام گناہی دھوڈ الناہے، وہ وہ ہی جے ہے۔ س کا تذکرہ ہم ادپر کرچکے ہیں، جب آپ بنا کھرچوڑیں تو یہ سوج لیں کہ ہم دنیا وی انکارے باعل آزاد ہو گئے ، آپ جب احرام باندمیں تواس بات کا تصور فرالیں کر ہم اب آئندہ زندگی میں کسی طرح کی گندگی کو پاس نہ پھٹلنے دیں گئے .

آپجب ميدان عرفات بس تيام فرمائيس توجمه يس كرآ ... ميدان حشر

ين فعلك روبرو ما ضربين إورآب مصابكتاب يهاجار باب.

الغرض آپ کی ہر حرکت دسکون النہ کے لئے ہو، ادراس ارادہ سے ہوکہ اب برائی کی ہر حرکت دسکون النہ کے لئے ہو، ادراس ارادہ سے ہوکہ اب برائی کی دنیا سے تکل جائیں گے . ادرج کے بعد ایک ایسی زنہ کی کی ابتدار کریں گے کہ جس میں معصوم بیجے کی معصوم مسکرا ہے تو ہوگی مگر کسی ظالم مکار، فنڈے کی زم خندنہ ہوگی ۔

دعار ہے کواللہ م كواور آپ كوفائد الخش اور تيج خيرج كرنے ك

تونیق دے ۔ آمین

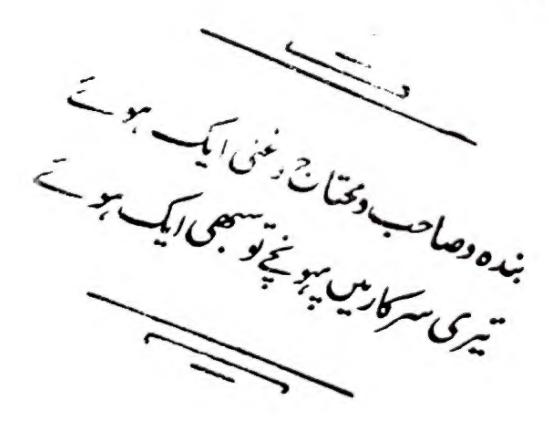

# عيلافطع

اَللهُ اَكْبُرُ اللهُ اَكْبُرُ اللهُ الآاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَكْبُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْرِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْرِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْرِي النّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

معترم حاکیت! رمضان کامقدس مبینه گذریکا، باده معرفت کے طبیکاروں نے ہی بم کر لطف اطبایا، آن میں کاون ہے آج ہم بتی بھی فوشی منائیں کم ہے ، تاریخ بتاتی ہے کہ اس سرزمین پرجوبی آیاس نے سال ہیں ایے ایام مردد چن لے بن میں دہ مسرت کا اظہار کر سکے ، اس میں کسی قرم قبیلہ ، فاندان کی اسلام دین فطرت ب اسنے بھی اپنے ماننے والوں کے لئے وقود ن جن دئے ، آنحفود ملی استرعلہ دسلم ارشا وفرماتے ہیں استرتعالی نے تمبارے لئے وود ن مقرد فرمائے ہیں ہم الن میں فوشی منایا کرو ، ایک جد الفطر، دوسرے جد الاضیٰ (ابودا وَیْترین)

ي كي بدادك ون بغير احرال مان بناب محدر مول المشملي التوطيد

وسلم فرارشاد فرایا ہے . اِتَ رِنُکِ تَوْج عِیْدَا وَهٰذَا عِیْدُ نَا ( بخاری )

رجد: ہرقوم کے لئے بلا سٹبہ فوٹسٹی کا دن ہے اور آنے کے دن جاری میں کے یہ اسٹبہ فوٹسٹی کا دن ہے اور آنے کے دن جاری میں کے یہ کو دسے بناہے جسس کے معنی اوٹے کے میں ، چ نکہ یہ دن ہرسال اوٹ کرآ تاہے اس لئے اس لئے اس سے اس سے یہ کیا دن کہا جا آ ہے ۔

عیدیاتی مارکیے منایا جائے ،اس میں ہم سادے جہان سے الگ ہیں، دوسری قریس عید کے دن و مطوفان برتمیزی مجاتی ہیں کہ فعدا کی ہناہ میسائی کر مسس کے دن ابود لعب میں مشغول ہوجاتے ہیں ان کے لئے یہ دن اس طرح گذرتا ہے کہ شاعر کا یہ کہنا بالکل مجھ ہوجا تا ہے ۔

م داں برگناہ تواب ہے آج آپ اپ برادر دطن کے ہوبار دس کے رسوم در دان پرایک نگاہ ڈاللیں بولی، دیوالی یااس طرز کے ہوبار وس کے منائے کا طورطریقہ دیکھے آب نود بی کہدیں محکم اسلام اس طرز سے تیو بار منانے کا مخت خالفتہ مسلانوں کی بورس نکیل ہے نہ راگ نگ ، نہ آت ہے نہ تکلیف وہ فوش فعلیاں ، نہ گالی گلون ہے نہ بنگام آرائی ، یہاں توسیح وہلیل ہے ، اس فعلیاں ، نہ گالی گلون ہے نہ ہنگام آرائی ، یہاں توسیح وہلیل ہے ، اس وی بید کاون ایر وغویب سب کیلئے مشرکادن ہوتا ہے ، اسس ون برصاحب نصاب مسلان پرواجب ہے کرانے مال کی ایک مقصوص مقدار غربوں کو یہ کی میج ہوتے ہی ااس سے تبل دیدے ، اگروہ نہیں دیت تو معلی مخت گربوں کو یہ کی میج ہوتے ہی ااس سے تبل دیدے ، اگروہ نہیں دیت تو افعلم مخت گربوں کو یہ کی میدتہ افعلم اور سے ایک دودن بیسلے ہی صدتہ افعلم اداکر و اگر تہ تھے ، محابہ کرائم مام طور سے ایک دودن بیسلے ہی صدتہ افعلم اداکر و اگر تے تھے ،

آئے ہم اورآپ بھی عبد کی ٹا د مانیوں میں حساس ، لیکن یادر کھے کوچیدان توگوں کے لئے ہے جنھوں نے رمضان کے روزے رکھے باقی جولوگ بلاعذر ر دزے چھوڑ د ہتے ہیں ان کے لئے آج کا دن ہنے کا نہمسیں

رونے کادن ہے

ٱللَّهُ ٱلْكَرُ اللَّهُ ٱلْكَرُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَرُولِيَّةِ الْحَمْثُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَمْثُ الْمُعَرُولِيَّةِ الْحَمْثُ الْمُعَرُولِيَّةِ الْحَمْثُ الْمُعَرُولِيَّةِ الْحَمْثُ الْمُعَرُولِيَّةً وَاللَّهُ الْحَمْثُ الْمُعَرُولِيَّةً وَاللَّهُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِل

#### عيثالاضك

الْحَمْدُ بِلَهِ الَّذِي اَعْكَانَا الْعِبْدُ بِنِ الكَبِارِيْنِ وَعَلَىٰ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّكُوْنَيْنِ وَعَلَىٰ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّلُوٰءُ وَالسَّلُوٰءُ وَالسَّلُونِ وَعَلَىٰ وَالسَّلُ وَالسَّلُ الْعَبِيلِ وَالسَّلُ الْعَبِيلِ وَالسَّلُ الْعَبِيلِ وَالسَّلُ الْعَبِيلِ السَّمِيلِ السَّمِي

ذی الجدی دسوی تاریخ اسس مقدس دن کی یادگارسے مسب و ن ایک بڑے باب کے بڑے بیٹے کی ملقوم پرخو داسس کا شغیق باپ چیری چلار ہاتھا ، اس وقت ستاروں کی رشنی ماند پڑگئی تھی ، زمین کا فردہ ورہ جیری چلار ہاتھا ، اس وقت ستاروں کی رشنی ماند پڑگئی تھی ، زمین کا زرہ ورہ ورہ چیری خال مالم کے اشجار کا پتہ پتہ ، اور اس کسی کہدر ہاتھا کہ واہ رہے کا جیہ چہد چیران تھا، پرلیٹ ان تھا ، اور زبان حال سے کہدر ہاتھا کہ واہ رہے انسان! واہ دے سجود ملاکک اواہ رہے انفسل الخلوقات اوکیون افسسل

المخلوقات كبلائ إلى نا فرنت كاستى تعبر افرنت كون نتهارك سائے محدہ دیز ہوں استیطان رجمے گی آنگھیں نم تعیں اور فون كرآنسو رورى تعیں ، نروقباپ كو مراط مستقیم سے سٹاسكا اور نہ بیٹے كو، دونوں الشرك مجوب بندے اسنے بيداكر نے والے كراشادے كر آئے مركوں مقے ، آپ جائے ہیں كہ وہ باب بیٹے كون تھے ؟

باپ تھے ابوالا نبیار دارسل ابراہم ملیل اللہ اور میٹے تھے

مساعيل و ي الشرتعالى ان يرم ارون سلام بهيم،

ان باپ بیٹوں نے ایک ایسی شال قائم کی کہ فدانے اسے میج اینا علیم کار بنادیا، ادراس دن کو انسانیت کے طلم برداردں کے لئے عید کا دن بنادیا اور کے مدیا کچس انسان میں آئ طاقت ہو کہ وہ تندرست و دن بنادیا اور کی قربانی بارگاہ الہی میں بیش کرسکے تو دہ ضردر پیشس کرے درنہ میں بیش کرسکے تو دہ ضردر پیشس کرے درنہ میں بیش کرسکے تو دہ ضردر پیشس کرے درنہ میں بیش کرسکے میں بیش کرسکے میں بیش کرسے درنہ میں بیش کرسے درنہ میں بیش کرسکے میں بیش کرسکے میں بیش کرسے درنہ میں بیش کرسے درنہ میں بیش کرسکے میں بیش کرسے درنہ میں بیش کرسکے کو دو میں بیش کرسکے کو دو میں بیش کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کر

تریخ کے اور اق اس بات کے شام میں کرجب سے انسان کوانے انسان اور بند می کو کا شور ہوا تب می سے دہ اسٹے مبود کے ساسنے تربانی

دیے گا، قدیم ترین خاہب میں ہی اس کا تبوت ملتا ہے۔ قرآن شریف ہواں دنیا میں خدائی آخری کتاب ہے،اس کی روآیتیں آپ وگوں کے سامنے پڑھی گئیں ہیں ،اسکا ترجہ یہ ہے۔ ورائی میں مطالتہ طیہ دسلم اہم نے آپ کوکو ٹردیا ہے ہیں۔ اپ رب کے نے ناز پڑھے اور قربانی کیے ہ قربان کی نعید است اما دیث بی بی آئی ہے ،آنھ رسمی استر علیہ در سیلے میں دسس سال تشریعت فرما ہے ، حضرت عبدالتٰ بن عسر میں دسس سال تشریعت فرما ہے ، حضرت عبدالتٰ بن عسر رضی الشرتعانی عند فرماتے ہیں کہ آب ہر سال قربانی کرتے ہے ۔

ایک عدیمت میں آتا ہے کہ معنود سصلے اللہ علیہ دسلم نے ادشاد فرمایا ۔

ادشاد فرمایا ۔

قربانی کا جافور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں ادر کم وں سیت ادر قربانی کا جافور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں ادر کم وں سیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے : نشر کے نزدیک قبولیت کے درجے کو پہوئے جاتا ہے، پس چاہئے کتر بانی فوٹس دلی سے کرو۔ قربانی در اصل ایک عظیم جذبے کانام ہے جس کے ماتحت انسا ن اپناسب کھے قربان کردینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، قربانی کے جافور کافون گوشت یہ سب چیزیں فداکو نہیں پہونچتیں اور مذفداکو اس سے کوئی ماجت ہے دہ تو اپنے بندوں کو آذ مانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ بندے اپنے پالتوقیمتی جافور ہماری راہ میں قربان کرے اس بات کا نبوت پیش کرتے میں یا کہ نہیں کبھی اگرافیس اپنی جان ، اپنی او لاد کی قربانی بھی دین پڑے تے میں یا کہ نہیں کبھی اگرافیس اپنی جان ، اپنی او لاد کی قربانی بھی دین پڑے تے

تحرم دوستو! قربان کاری عظیم جذبہ اگرائع مسلانوں میں بریا ہوجائے ویقین دیکھے کہ دم کے دم میں ان کے سادے مسائل عل ہوسکتے ہیں انٹر تعالیٰ جیں اور آپ کو اس بذبر کا مالک بنائے۔ مید قربان کاون مرسال اس بذبه کوم میز **کانے کے لئے آناہے تاک** ہم درسین بول نہ جائیں جومصرت خلیل انشرنے ویا تھا دو میرسال اسکی یاد تازہ کرسنے ہیں

﴿ لَحُرِي عُولِنا إِلْ خِيلُكُ مِنْ الْمِيلِلِينَ

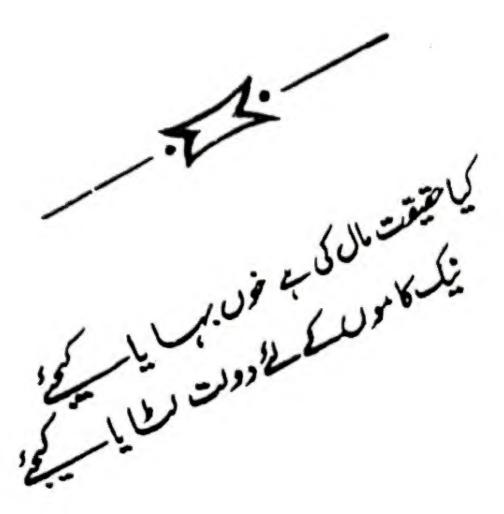

# يوم الجعن

اَلْمَنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَامِ الْمُنْعَةِ سَيِّلَ الْمُنَامِ وَعَلَىٰ الْمُنَامِ وَالْمَنَّا الْمُنَامِ وَعَلَىٰ الْمُوَاصَابِهِ وَالْمَنَامُ وَعَلَىٰ الْمُؤَاصَابِهِ وَالْمَنْ وَعَلَىٰ الْمُؤَاصَابِهِ الْمَنْ وَاللّهِ مِنَ الْمُؤَالِدُا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَمَا دُوا اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

معتوم عاصوتی ا ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت کادت کی ہے ، اسس کا ترجہ یہ ہے۔

استرجل جلال وعم فوالد ارشاد فرما آب ۔
"استرجل جلال وعم فوالد ارشاد فرما آب ۔
"استرجان والو اجب جمد کے دن تمیس ناز کے لئے بکارا
جائے قوال کرکی فرن چل کھڑے ہوا در فرد دفرت
بندگرو میری تمیس اکہ لئے بہترہے ، اگر تم جائے ہو "

برسلان کوملوم بے کرانٹر تمانی نے دن اور داست می پائ نمازی فرض فرائی ہیں ، ہر دہ شخص جواپنے کومسلان کہتاہے اس کے لئے فروری ہے کروہ پانچوں وقت بارگاہ البی میں مجدہ ریز ہوجاتے ،اور فالق کائنات کی ہر کھے عنایات کاشکریاداکرے ،

اسلام نے بتنا اچھاجیت پرزود دیاہے اتناکسی غربب نے نہیں دیلب، ہرمسلمان کے لئے یہ لازم ہے کہ پانچوں دقت کی نازجاعت سے يرس ، اسس طرح دات اورون مي يائ مرتبه ايك مسلمان دوسر مسلان كوردزاندد كيمتاب، محايكرام كے دورمبارك ميں الركوئى سلان مجديس نبين آنامقاتولوك سمصن كده باريركياب ياكبين كيا بواب. اسطرح ہرسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے تحلہ کی سجدیں چھوڈ کراپی بستی کی مرکزی مجدیس جمعہ کے دن عاضر ہو اورسب مل کرساتہ ی خازاواکریں اور اس دن کومیدکے دن کی طرح میائیں ، می سے نہانے وجونے میں لگ جائیں ،صان ستعرے کیڑے بہت ، گنجائش ہو توعطرنگائیں ادرجاع مجدیں ماکرا مام کا ظیرسنیں ، ادروری بستی کے سلمانی کے سیام نماذ جمد اداکریں . آنطور صلی الشرطید وسلم نے جمد کے دن کوعید کادن کہاہے، برے

انسوس کی بات ہے کہ مسلمان موجودہ دور میں ان سب بیزوں سے لاپر دلی بر نے لگاہے .

خرود شناس باشک ہے کہ لوگوں کو اس و ن کی اہمیت سمجا تی جا

اگرسلانوں نے اس طرح اپنے فرائض سے ففلت اور سستی برتی نشر و مع کردی تو چربتائے کے مست کمانوں اور کا فروں میں فرق بی کیا رہ جائیگا؟ انشرتعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے راست پہلے کی اچھی طرح توفیق عطار فربائے

وَلْخِرُو عُوَانَاآنِ الْحُنْدُ يِنَّهِ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ



هزیر به در در به در ب مربر بی بیری برسی می برسی بیری برسی بیری



ٱلْحَمَٰلُ لِللهِ اللّهِ عَلَمَا مَا لَكُنْ تَعْلَمُ وَالصَّلْوَةُ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلْوَةُ وَالسَّلْوَةُ وَالسَّلْوَةُ وَالسَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى وَالسَّلَامُ عَلَى وَالسَّلَامُ عَلَى وَالسَّلَامُ عَلَى وَالسَّلْمُ اللّهِ وَالسَّلْمُ اللّهِ وَالسَّلْمُ اللّهِ وَالسَّلْمُ اللّهِ وَالسَّلْمُ اللّهُ وَالسَّلَامُ مِنَ السَّيْظِي التّحِيلُمِ المَّالِمِ السَّلْمُ اللّهُ وَالسَّلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْسُنِ الرِّحِيْمِ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْسُنِ الرِّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْسُ الرِّيْمِ اللَّهِ المَّامِ المَّالِينَ المَّامِ اللَّهِ المَّامِ اللَّهِ المَّامِ اللَّهُ الرَّامُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّ مَالَمْ يَعْلَمْهِ صدرمخرم ،حفرات اكابر ، دوستوا در مجائيو! کسی شاعرنے کہا ہے علم وه وولت بي ولتى تهيس خرت کرنے سے مجھ منتی ہیں محرم بزرگو! روشی کے بسندنہیں ؟ شب تاریک میں ماہتاب اندهیرے کرے میں تنقے کے اچھے نہیں لگتے ؟ تھیک یہی بات مسلم پر صادق آتی ہے ، وہ کون سی چرتھی جس نے آدم علیہ اسلام کو فرمشتول سے افضل بنادیا ؟

وہ کونسی طاقت ہے جوانسان کوانٹرین۔ المخلوقات بنائے ہوئے ہے ؟ وہ علم ہے !

بھائیوادر دوستو اہم مسلمان ہیں السّرادر تسول پر ایمان رکھتے ہیں ، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہونہیں سکتے مسلمان اور جابل رہے ؟ مسلمان اور ان پڑھ ہو یہ ہونہیں سکتا ، السّرکی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جان کی گئی ہے

ارشاد باری تعالی ہے۔

قُلْ هَلْ يُسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَنُوْنَ وَالَّذِينَ لِاَيْعَا وْنَ اِنْمَا يَتَنَكَّمُ أُولُوا الْاَلْبَابِ

اس آیت کاترجمہ بیائے دیم کی کیاا ہل علم اور نہ جانے والے برابر ہوسکتے ہیں ؟ عقلندی نصیحت بجڑتے ہیں "

محرم دوستو! ملم سے مرادکیا ہے ؟ کیادنیا دی علم یا افروی علم داتھ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہوانسان کو عزت دیتا ہے ، انسان علم ہی ہے کال پاتا ہے ، فون ، لاؤلٹکرا در مال ودولت اسے واقعتا عزت نہیں دیتے اس نے ہرانسان کوجا ہے کہ دہ علم کے صول کے لئے سرگرم رہے ، آپ اگر دیا دی علم حاصول کے لئے سرگرم رہے ، آپ اگر دیا دی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کا پیاب رہتے ہیں اور اگر دی عسلم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کا پیابی اپ کاقدم چوہے گی ۔

مزم دوستو! اگرآپ کچه عقل والے میں . اگرآب میں کچے بھی والنمندی

ہے توآب علے صول کے نے دواری جھو صادی علم عاصل کریں ،
پاہ آپ کو کئی ہی تکلیف اٹھانی ٹرے ، مصاب جھیلیں ،تکلیف اٹھائیں
داتوں کو نیند خراب کریں اور دیگر زخمتیں برداشت کریں پھر بھی علم سے
صول سے دیماگیں ،اس یم کامیابی ہے ،
دعا ہے کہ التر تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی خصومت
علم دین کے حصول کی توفیق عطافر ائے آئین ،
کی توفیق عطافر ائے آئین ،
کرانے کو دُغوانا اَنِ الْحَدُن وَ بِنْتُهِ دَبِّ الْحَلَمُ بِنَ

Million State of the State of t

## عدالوانصاف

اَعُهَدُ بِلَهُ اللّهِ وَالْعَادِلُ وَالْصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ الْعَالِمُ عَلَىٰ اللّهُ وَالْحَالِدِ نِنَ سَلَكُوْ اعْلَى سَلِلْالْحَالِ فَيَ اللّهُ وَالْحَالِدِ نِنَ سَلَكُوْ اعْلَى سَلِلْالْحَالِ وَالْإِحْسَانِ مَا عِلْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّ

جناب صدراور محرم ما ضربت! ابھی ابھی میں نے آپ کے روبرد دوآیتیں تلا و ت کی ہیں انکا

و بلا شبہالٹرتعالیٰ عدل وانصاف ا دراصان کرنے کا عکم دیتاہے "
دومری آیت میں الٹرتعالیٰ فرما آیا ہے۔
"ادرکی قوم کی علق تہیں اس گناہ پر آمادہ نہ کرے کتم اس کے
"ادرکی قوم کی علق تہیں اس گناہ پر آمادہ نہ کرے کتم اس کے
ساتھ انصاف نہ کرد ، تم اہر مال میں ، نصاف کرد ، بی پیز

تقوی کے زیاد وقریب ہے "

محتم ما مرين!

واقد ہے کہ آج دنیا میں متنافساد بھیلا ہوا ہے اسس کی وجسہ مرن یے کے حضرت انسان سے عدل کی مفت رخصت ہوری ہے جب انسان جی د ماطل کی تیز جوڑ دے اپنے خمیر کی آواز لیس پشت ڈالدے طلم و ناانصانی پر کمر با دھ ہے ، اپنے بے جاپندار اور علط وضعداری سے میکر یں عدل کے تعاضوں کو بھول جائے، وہ یہ نہ سومے کہ کیا کرنا تھیک ہے تواس کالازی تیم ہوتا ہے کہ دنیا شروفسادی آ اجگاہ بن ماتی ہے ، مغیر ارض پر انارک ، جامن ، بے اطبینان کاراج بڑا ہے ، انسان کامال کھے عبيب ساب ، أكرظلم وستم اورتشد ديراتراتا ب تواي بي بهائى بندوى كوارے سے فيرداتا ہے ، اور نرى براتراتا ہے تو انى كے جرائيم ، زمين ير یلے والے کیڑے کوڑے ، زہر یلے سانب ، اور کھیتوں کو وہران کرنے دالے جانوروں کی خاطت مین ذہب سمنے لگتاہے ، مدیہ ہے کہ ان کے نے تعجراتم کے باد کے لئے ان جانتاہ، بوایس اڑنے والع جراتيم كے لئے مذير كيرا با دھتا ہے.

اگرخوا بشات ننسانی دری کرنے کی طرف ماک ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ سادے جہاں کی حسینائیں اسس کا آنوش گرم کریں اور ترک خواہشات کی طرف توجہ کرتا ہے تو دنیا ہے دوریہاڑوں سے ناروں میں چیکل کی تنہائیوں میں اپنا مسکن بنالیتا ہے۔ مگراسلام اس طرز زندگی کا سخت نیالف ہے اسسلام کاکہنا ہے کہ تم مدل اختیاد کرو منتی نئی کی راہ جیلو، اس راہ پر گامزن ہوجو سیدھی ہو، اس بات کا فیصلہ کر وجوحت ہو، اس کام کے لئے جان کی بازی نگاؤجس کے لئے انترادر اسس کے رمول نے حکم دیا ہو۔

"اریخ شاہر ہے کہ مسکما نوں نے اس پر عمل کرکے دکھا دیا قانیوں فاسلامی قانون کے مطابق ایسے ایسے فیصلے کئے ہیں کہ انفول نے بادشاہ وقت ، حکام زمانہ تک کی پرداہ نہ کی دوست اور دشمن ، کا فروسلم ، اپنے اور برائے میں تمیز نہ کی ۔

بوبی سے بھی ہم کامیابی اسی دقت پاسکتے ہیں جب ہم عدل کا دا من پڑلیں ، اس کے بغیر کامیاب ہونا اور بھیرے ام عروج پر بہونچنا مکن ہیں ج دھار ہے کہ الٹرتعالیٰ ہمیں اور آپ کو عدل کے ماستہ پر میلائے

أخرد عواناان الحمد منه دب العالمين

ورتفری می میرانت بیا در تفریخ کی اون را تا کی در تا کار تا کی در تا کار تا

### اخلاص

اَنْحُونِ وَالْاحْسَانِ وَإِلْصَّلُوةُ وَالْسَلَامُ عَلَى مُحَلَّى اللهٰ الله

تحرم بزرگر اور دوستو! ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت آلاوت کی ہے ، ایس کا ترجمہ یہ ہے ۔ " دگر ں کو نس مکر ، اگرا ہے میں اس مان کا کرے ایک

" لوگوں کو نہیں مکم دیاگیا ہے مگراسس بات کاکروہ الشرکی مبادت کریں ، اسس کے لئے دین کو فالص رکھیں، ناز قائم کریں ادرزکوۃ دیں یم مضبوط دین ہے،، انسان اسس ونیائ آب وگل یم بیجاگیا . وه ظالم تھا تو ماول بھی تھا وہ جابل تھا تو عالم بھی تھا ، انسان کی تلیق کھی جیب ماول بھی تھا ، انسان کی تلیق کھی جیب وطاقہ سے ہوئی ، فائن کا کنات نے اکس میں کو ناکو ن صلتیں رکھ دیں اگر خدا کے انکار پراتر آیا تو فریون و شداد بن گیا ، اوراگرا طاعت پراتر آیا تو فرمشتوں سے بھی بازی ہے گیا ۔

آپ اپنے ماول پر نظر دالیں گے تو قدم قدم پر خالق کا کنات کی عجو بہ کاریاں آپ کو تعب میں ڈال دیں گی ۔

انسان سرح میں قران میں اس سلسلہ میں بہت کی کہا گیاہے اورکس طرح نہیں قران مجید میں اس سلسلہ میں بہت کی کہا گیاہے ایکن اگر اس کا فلاصہ چند الفاظ میں اداکیا جائے تو دہ رضائے اہی کا انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو دہ رضائے اہی کا مستق ہے اور اگراس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے یا کہ تا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے قوامے فعائے تعالیٰ کی خوشنودی واصل نہیں ہوسکتی ہوسکتی

و سے کتی اچی واصل ہیں ہوسی ۔ اسے کتی اچی طرح لیکا یاجائے ای طرح افر بان کاعمل بے کار ہو جاتا ہے اگر وہ فلوص کے سرقہ نہ کیاجائے ، آپ سینکڑوں روزے مکھ جساجی اکھوں رکست نمازیں پڑھ لیں ، اپنا تام مال غریوں رفعسیم کردیں ، ہرال نے کویں گرآپ کے دل میں افعاص نہ ہو ۔ تام کام دکھا وے کے لئے کرتے ہوں ، اپنے و مولوی ، حافظ ، حاجی ، نمازی اور شرایف آدی کہلانے
سے لئے کرتے ہوں تولیمین رکھیں کرہار سے اور آپ کے یہ اعمال آخرت
میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے ، آپ کی دورکوت نماز اگر افلاص سے بڑھی
گئی تواس عابد کی لاکھوں رکھتوں سے افعنل ہوگی جو کہ و کھا و سے کے
سے بڑھی ہو ، آپ ایک بھرکسی محتاج کو دیتے ہوں فلوص فلب سے
ہو اسس امیرکی دولت پر بھاری ہو گا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کیلئے
ہو اسس امیرکی دولت پر بھاری ہو گا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کیلئے
ہانٹ دے ۔

الغرض: میرے مھا بُو اِ یا در کھو افلاص وہ سکہ ہے وہ مرجگہ چلتا ہے ، نینین د کھے کہ سنسبرت کی غرض سے کوئی کام کر ناانسا ن کو وقتی شہرت تو بخشتا ہے مگر دوای کا میابی عاصل کرنا جا ہے ہوتے ہمیں چاہئے کہ ضوص ول سے دبن کاکام کریں .

الشرتعالیٰ بمیں اور جمیع حاضرین کو افلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے۔

وَإِخُودِ عُوانًا ان الحمد لله للبر العلين

the state of the s

# بحراث في اعن

ٱلْحَمْدُ بِنْهِ الَّذِى جَعَلَ الظَّلْمَ وَالنَّوْءَ وَالنَّوْءَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلُومُ عَلَىٰ الْهُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُامُ عَلَىٰ فَيْ الْهُ وَالسَّمُ وَ لِ وَعَلَىٰ الْهُ وَالسَّلُ مُ عَلَىٰ الْهُ وَالسَّلُومُ عَلَىٰ اللّهُ اللّه

محترم ما غرين!

اسلام دین فطرت ہے، اس کامقصدانسانی زندگی کوسنوارا ہے، وہ: تو یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تشدد سے بچ ، اور نہ تو یہ کہتا ہے کہ عدم تشدد کو نظریۂ زندگی بنا لیا جائے ، واقعہ یہ ہے کہ ہر چیزا ہے وقت پر مغید ہوتی ہے ، تواض ، فاکساری ، درگذر اور بر د باری بھی ایک وصف مغید ہوتی ہے ، تواض ، فاکساری ، درگذر اور بر د باری بھی ایک وصف ہے اور الیسی صفت ہے کہ الترتعالیٰ ان صفات سے آراستد انسانوں سے فوش رہتا ہے ، اس کے ساتھ ہی ساتھ ثابت قدمی ، جرا ت ، مجست ، بہادی بھی ایک الیسی صفت ہے جو انسان کو شہید بنا دیتی ہے یا غازی ، کلیبابی کی ان بلندیوں پر بہونیا دیت ہے جہاں برد لی کا گذر تک نہیں ، یہی جرا ت و ہمت تھی جس نے مفر ت موسیٰ علیدا لسلام کو فرعون کے سائے کراکردیا، بی جرات بی جس نے صرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھارا کہ دہ بتوں کو یاش پاش کر دیں ، بی جرات بی جس نے سنیر آخرالز بال جناب محد رسول النہ صلی الشرعلیہ وسلم کو کمد کی سنگلاخ سرزمین پر کفار کے نرغہ میں اعلان حق کرایا۔ سوچے تو ذر اکدا گر مسلمانوں بیں جرات و ہمت اور جو انمردی نہ ہوتی تو کیا وہ بدر میں بین سوتیراہ مرحق ہوت ایک ہزاد کھار کا مقابلہ کرسکتے ، کیا اگر عزم وحوصلہ اور شجاموت وبسالت کا جد بحضرت فالدر صی الشرعنہ اور حضرت او عربی اور حضرت اور میں اور سو بار کو اور وہ ایران اور رو ما کا تحة الس سے اور دی بہیں اور سو بار نہیں۔

قرآن جس طرح ان لوگوں کی وصلہ افزائ کرتا ہے ، جوعفود
درگذر سے کام لیس ، جوفصہ بی جائیں جو کسی کا کی سنکر برداشت
کرلیں ، جو کسی کی غلطی معاف کریں ، اسی طرح قرآن ان لوگوں کی
میں حصلہ افزائ کرتا ہے جو خدا کی راہ میں پورے ہوں ، تیروں کی
لگ جائیں ، ڈسمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں ، تیروں کی
بارش ہور ہی ہو ، تیر بھی مسلمان کو پشت بھی کر بھاگنا نہیں ہے ان
لوگوں کی بڑی فرمت کی گئے ہے جو دشمن نے مقابلہ سے میدان چورکرکر

محرم دوستو! آج کے زبانہ میں جکہم ایک ہنگائی دور سے گذررہے ہیں، فرادات کے بگوئے ملک سے گوٹر گوٹرادر دیش کے ہر مرفط میں ناف رہ ہیں ،ایے دور میں ہمارے اندر جرات کا دہ عظم خرانہ بیدا ہوجا ناچاہے جو ہمیں ہر موقع بر ثابت قدم رکھے اور دشمن کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ مسلمان کا جرمولی نہیں ہیں کہ جب چاہیں انھیں چاقوے کا ٹ کر چینک دیں، بلکہ یہ وہ سمندر کی اہریں ہی تصفیس رو کا نہیں جا سکتا یہ وہ تنا در درخت ہیں کہ جنس باد و باراں اور طوفان اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے یہ وہ اپنی سستون ہی خفیس بلایا نہیں جا سکتا ۔

مم آگراپ اندر آنناعزم دنبات، آنایخة اراده کرلی تولین دکھے کیمیں اپ مقام سے کوئی طاقت سٹانہیں سکتی آربغیراتناموصل دکھے ہوئے آپ النزی مدکی اید زرکھنے ، اگر بدر کے میدان میں بین سوتیرہ انسان عزم دحوصلہ کی چٹان نہن گئے ہوتے تو مکہ کی آئین پوش فوجیں مدید کی اینٹ سے اینٹ بجادییں ۔

د ماب کرانترتمالی بمیں اور آپ بن ہارے اسلاف کاغرم و ثبات بیداکردے ، آین

وأخردعواناان الحمد للهرب العلمين.

اخرت

میرم حافزین ابھی ہیں نے آپ کے سامنے قرآن مید کی دوآئیں پڑھی ہیں اس کا سادہ ساترجہ پیسے کہ جولوگ خوش مست ہیں وہ جنت میں ہیں ، اس طرح جو لوگ بدیخت ہیں دہ جہنریں ہیں ہے۔

اس دنیائے رنگ دلویں جب انسان آنکھیں کھوتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیز ہاشر دع کر دیتی ہے جس طرح

كوين كلين لابيت المقاب كداس كى دنياكوال ب، اس طرح كم مقل انسان به باود کرلیتا ہے کہ اسے بیشہ اسی دنیا میں رہناہے، الداكر بالفرض بمي رنابي بوكا تومير فنابوجك كا، بديال حست ہوجائیں کی بجسم کے اعضار مکڑے مکڑے ہوجائیں محے اور اس ہے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ محماس دنياس أبيار عليه السلام تشريف لائے ، الفول نے بتا باکہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے ، یہ دیناامتحان گاہ ہے۔ یمان تم آز انے کے لئے معنے کے ہو، بہال کی تہاری ہرحرکت اور برسكون كاصاب بوگا، اگراس دنيا كے رہنے والے انسان نيك عمل كري كے ، جيج راستر بيلي كے ، حق وصد اقت كے علم وارديس كے ظاف کائنات کے اکام کے مطابق اپی زندگی گذاری عے تو مجرمرنے كے بعد كاميابى ان كاقدم و مے كى ، اور اگراس دنياكا بسنے والاانسا مرشى ادر فردر كراستے برطے كا، خداد ندقدوس كے احكام كى افرانى كرك كالتركى بنائى بوئى زين براكر كمطاناجاتيكا، ظلروستم كى چنگاریوں سے اپنی بعائیوں کو ملائیا ہے توایک دن آئے گاجب اے انے کے کاحداب دینا ہوگاجب اس سے توجھا جائے گا کہ ہیں دو القدرة مح عق اكتم كسي كمزور كالدادكرو ، تبي دو آنكيس دى عنى تقين تاكه تم غلط اور ميح كى تميز كرسكو، تميس دوسرد ئے كئے سيقے اكمة خداكى مبادت كے لئے مبحد وں میں جاؤ ، تمین عقل دى تی تھی

الدتم باطل طا توري مكاريون كوشكست د ميسكواورجي كي آواز كوبلندكرد . كماتم لوگور بنة إيساكيا ؟ اگرايسا : كياتو يادر كھوك معرفينم كي يه دېمتى بوئي آگ ب، اس يس تبيس والاجاس كا-لوسم دوستواا**س دنیایس چند دن رہناہے، باد شاہ ہو**یا فير،سرايه دارمو امزددر، قوى موياكردر، عقلمندموياب دقون، مرد ہو یا عورت ، سب کوایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے ، یہال کاسیم وزر، مال درولت ، جائداد وزمن ، د د كان د كونميال كوني آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ سب جھوڑ کرایک ایسی جگہ جانا ہے جاں ہادے نیک الال ہی کام دیں گے ، چند میے جن کے ذرید ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے ، جندر تحتیں نوازجو ہم نے طوص بیت سے اداک ہے بچند میتی باتیں جو ہمنے کسی جبور و بے کس کواطمینان دلانے کے لئے کی ہیں ، سی چڑی ہماںسے کام آئيس كى اوردنياكا تام سازوسامان بمارك نے بے كار بوكا -بع كما ب كي والے نے مك وص وبواكوچيو رميان مت ديش بريش محيه مارا قراق اجل کالوتے ہے دن رات بحاکر نقب کار كيأبرميا، بعينيا. بيل بهشتر، كياگوني يلاسر بعيارا سب تفائم پڑارہ جائے گاجیب لاد سطے گابنی وا محرم دومستو إجب موت آئے کی تو آپ کوایک منٹ کیا

ایک کذائی فرصت نمیں دے گا۔
دوستو اہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہوجانا چاہئے
ادرا پنا تھکانا ایسی جگہ بنانا چاہئے کہ ہمیٹہ آدام وسکون سے رہیں ،
وہ جگہ جنت ہے ، جوم نے کے بعد کے لا اس کے بعد والی رُندگی
کانام آخرت ہے جو آخریں آئے گی ، اگر ہم نے اللہ کی مرضی پراپ کو
جلا یا ہے تو ہم خوش قمت رہیں گے ، اور اگر ہم غلارا سے پر پہلے
میں تو برقمت کہ المیں گے ۔ اندتعالیٰ ہم کو اور آپ کو می واستے پر
چلا کے اور آخرت میں جنت ہمارا تھکانا بنائے ، آئین
و اخرد عوافا ان الحمد بدند دب العالمين



### خطيصدارت

الحند بشدالذى هُومُقَدِّدُ الشَّهُودِ وَالْإَعْوَامِ أخيك خند اكثير الميناعلى التروام وأشهك أن لآلاله إلا اللهُ وَأَشْهَدُاتَ سَيْنَ نَادِمُولَانَا عُمُتُ لَا أَخُتُ لَا أَعُمُ الْأَخَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وعَى أَلِهِ وَ أَضْعَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّكُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ محتم حاضرت امیری تو بھے میں نہیں آتا کہ آپ توگوں نے ج اعزاز مجع بخشاب اس برآب لوگون كاشكر-اداكرون باآب وگوں سے اس کی شکایت کروں ، میں این کم عقلی اور کم علمی ، بے مأعى إودكوتاه بمى يرنظر ڈالتا ہوں توبے ساختے جی چاہتا ہے کہ میں آب بوگوں سے وض كروں كداتے بڑے كام كى ذرد دارى ايك علم شخص کوسونی دیناکون سی خوبی کی بات ہے ، اورجب اس برے اعزاد کی طرب میری نظر جاتی ہے جو آپ و گوں نے جے بخٹ ب توجی جابتا ب کرآپ لوگوں کا شکر داداگروں۔

مجے اقرارے کی اس مصب بلیلہ کے لاکن میں تھا گرجب
آپ لوگوں نے یہ ذمہ داری میرے سرڈال دی ہے تواب یہ
ای بات نہ ہوگی کہ میں اس ذمہ داری ہے سبکد وہی کے لئے
ہاتھ بر اروں ، لیکن اب آپ لوگوں سے میں یہ گذار شس ضردر کر داگا
کرمیری اس ذمہ داری کے بیا ہے میں پورا لورا ہاتھ بٹائیں ۔ آگر
الشر تعالیٰ کی توفیق اور آپ لوگوں کا تعاون رہا تو امید ہے کہ میں
ابی ذمہ داری کو تو بی انجام دے سکوں گا۔
فقط



### درود شریف

الحَدُن الله المُنفَردِ بِالْمِيمِهِ الْاَسْعِ وَالَّهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمَا مَنْ وَالْمَعُ وَالْمَا مَنْ وَالْمَعُ وَالْمَا وَالْمَا مَنْ وَالْمَعُ وَالْمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلمُلّمُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

اَمَّنَا لَعُنْ لُو فَيَامَعُتُ مَا الْمُنْ لِمِنْ الْمُنْ لِمِنْ الْمُنْ لِمِنْ الْمُنْ لِمِنْ الْمُنْ لِمِن قبل اس کے کمیں آپ لوگوں کے سامنے ورود کے بارے میں کھونوں آپ ایک عرب ورود شرایت بڑھ لیں، تاکہ آپ کے دلوں میں محد اسول الشاملی الشاعل وسام کی ہوت تاکہ آپ کے دلوں میں محد اسول الشاملی الشاعل وسام کی ہوت

تازه بوجائ.

اُللَّهُ وَصَلَ عَلَى عُمَدَكُ الْمِهِ وَالْحَوْالِيهِ وَالْعَوْلِيمِ الْمُرَى مِولَى تَقَى الْمُرْكُ وَالْمُركُ وَالْمُرْكُ وَالْمُركُ وَالْمُرْكُ وَالْمُركُ وَلَا مُنْ وَالْمُركُ وَالْمُ وَالْمُركُ وَالْمُركُ وَالْمُركُ وَالْمُركُ وَالْمُركُ وَلْمُ وَالْمُركُ وَالْمُركُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُ وَالْمُركُولُ وَالْمُرْكُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُرامُ وَالْمُرامُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُركُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

دنیان دیماک کمکی گلیوں سے اعظے دالی بکتا و تنہ آواز مرت سکیس سال کی مرت میں ربع مسکون عالم سے بھی آگے بڑھ تی ، بھطے ہوئے انسان داستہ یا گئے ، کفروٹرک کی تاریجوں میں ہاتھ سرماد نے دالاانسان اجاسے میں آگیا اور دنیانے جان

ياكون كيا- إدد باطل كياب -

یہ نعت مرف اس کے دجود تک محدود رہی ،اس آفتاب کی گرنیں مرف اسی زیانہ تک ضوفٹانی نہیں کرری تھیں، بلکہ آج بھی اس کی روشنی دیوں کی تاریمیوں کو کافور کرری ہے۔

فدانواسته اگراس کی و مدنی آقاکا دجود مسود اس دنیسا میں نہ ہوتا توہم کفروشرک کی تاریخوں میں بھٹکے رہے، اتن بڑا احسان جواس ذات گرامی نے ہم پرکیا ہے اس کا معاوضہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ ہاں ہم اس کی احسان مندی کے اظہار کے لئے

چندالفافاصرور كهدكتے بيں جواس ذات كرامى نے بميں بتائے مي النيس الفاظ كوورود شرييت كما جا آلب -درود شریین کے نصاکل بے شماریں ،الترجل شانخود ی ار شاد فرما کا کہے کہ اے ایمان والو اِتم تمرصلی انٹرطیہ وسلم ہر در ود وسلام بیج ، خود آنحضور صلی النٹرطیہ وسلم نے ارشا کی "جو مي يرايك مرتبه در د د بيع گاالنه تعالى اس ير وسنل رحمتيس ازل كرے كا " امام تربذى ابنى كمآب مي حفزت عبدالشرين مسوو رضی النٹرعنہ سے ایک روایت نقل فرمائے ہیں کہ رسول النٹر ملى الشرعليه وسلم في ارشاد فراياب قامت کے دن سبوگوں سےزیادہ قریب دو تنخص ہو گاجو ہم پرزیادہ سے زیادہ دردد شریف يرصے والا ہوگا-ايك بارحضور صلحا الترعيد ومسلم في ارمشاد اس شخص کی ناک خاک آلود ہوکے میراد کراسکے ساسے کیا جا۔ ، اور وہ مجد بردروو نہ یکے ، الغرض احاديث مين ورود شربعندى بست زياده نعيدات

آئی ہے ، امت عدیہ یں تقریباتام فرق کا آفیاق ہے کا تخصور میں الشرطیہ وسلم پر در د د جنابیم اجائے آنای تواب زیادہ ہوگا آئے آخریں ہم اور آپ ایک بار اور درود پڑھایں۔
آئی آخریں ہم اور آپ ایک بار اور درود پڑھایں۔
اکٹر فام آئی مسب مسلم نوں کو درود پڑھے کی زیادہ ہے زیادہ قریبی مطافر اے ، اور شیخ المذہبیں رحمۃ للعالمین حضور اقدیس صلی انشرطلہ وسلم کی شفاعت کی رحمت سے جم تمسام مسلمانوں کو نواز دے۔

أمين يارَتَ العٰلمين ومَاعلِمنا الا البلاغ

جب انسال تقادیم سے بال دنیا تھی اسٹرسے ف فل اس دم بن کردین کے مبال آئے اک انسان مکرم کون ؟ محد ، سر در عالم ملی انت علیہ دسلم دیم شاخلی

# يندره اكست

ريوم ازادى

اسی دات تہذیب کے خود ساختہ گورے تھیکیداروں کو ہم نے میں کہ اسی دات ہم نے میں کہ اسی دات ہم نے میں کا خون پینے دیکھا اسی رات بھوں کا سرکاٹ کر طشت میں سجا کر باپ کے سامنے بیش کے بیش کے میں کا دات میں ہم مندا در ماہرات ادکار کی دی کے سامنے دی ہے کہ دات میں ہم مندا در ماہرات ادکار کی دی کے سامنے دی ہے کہ دات میں ہم مندا در ماہرات ادکار کی دی کے سامنے دی ہے کہ دات میں ہم مندا در ماہرات ادکار کی دی کے سامنے دی ہم مندا در ماہرات ادکار کی دی کے سامنے کارسی کا دی کے سامنے کے سامنے کارسی کا دی کے سامنے کارسی کو دی کے سامنے کی دی کے سامنے کی دی کے سامنے کی دی کے سامنے کی دی کے دی کے سامنے کے دی کی کی کے دی کے

بالته قلم يسبة اورانگوس قط كئے ، اوركسانوں كى زمنيوس ك ان كود لدرك مورس كالفيك العصور والاا-اں و در بدری موری خاسے کے محور دیاتیا۔ اس تاریک رات کی جلد صبح ہواس کے لئے ہمنے کون سے جتن نہیں کئے ، سازشیں ادر بغادیس کین ، آزاد مکومتوں کی تشکیل کی ، مزاحق تحریب طلنس ، جان د مال کی قربانی دی ، دهسب کیا جوصول آزادی کے لئے ناگزر ہوتا ہے لیان جب اس بھیا تک رات كى مجع بوئ توجى خون في جليا نواله بلغ كى مى كوشفت كمرى سے م عنال کرد یا تھااس کی الل رخصت ہو یکی تھی ، وطن کا اتحا د ياره باره تقاءامن وسيكون غارت بوجياتها ، كلشن اراح تقاء میولون کی پتیاں اور پنکھڑیاں بھری تھیں اور بلیس کمین کھائی سى دى كىس ـ یہ بات انبانی نظرت کے فلان نہیں کہ اگرجنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ مر دیم رہیں توان کادلی المینان اور قسلی سکون جا آرہتا ہے اور دور فلای کویاد کرکے آبیں بھرنے لگتے ہیں اس دورکے اطبینان و فراغت اورخوشحالی کا تصور ان کو تر یادیتاہے اورابیے آزادی کے بعدکے انتشارواضطراب ہے ہزار درج بہتر سمھنے لگتے ہیں ،لیکن ایسے لوگ وہ بوتے ہیں تن کو

آزادی کے گوئی وابستی تہیں ہوئی اورجن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ خود تو اِنقر بلانا نہیں چاہے یکن جاہتے ہیں کہ سب کچے حکومت کردے ، پیرجب ان کی ہے علی شخرنتانج ان کے سامنے آتے ہیں توحکومت اور زانے کو برف ستہ بنا۔ تریں ،

تقد بناتے ہیں ۔

طریقہ یہ کہ آزادی بائے خودکوئی مقصد نہیں ہوتی بلکہ

ذریعہ ہوتی ہے ، آزادی کے معنی قاعدے قانون ادر پابندیوں

سے آزادی بنہیں آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہرضا بطہ ادر ہرقانون

ختر ہوگیا ، جو چاہیں کریں ، کوئی رد کے قوئے والا نہیں ، الیہی آزادی

نہیں نداق ہے ، اگرچہ آج انٹوک، اکبرادر شاہجماں کی سرزمین

میں اس کے افسوس ناک مظامرے بھی دیکھنے ہیں آدہے ہیں ،

آزادی جادد کی چڑی بھی نہیں ہوتی کہ یکا یک بلک جیکے ہمیں پر بی سرسوں جم جائے ، اور آم کے عظلی سرسبراو دے ہیں تبدیلی پر سرسوں جم جائے ، اور آم کے عظلی سرسبراو دے ہیں تبدیلی ب

آج پندر داگست کو ہم نے اپن کامیابیوں اور ناکامیوں کا ہائزہ یہ اور ناکامیوں کا ہائزہ یہ اور ناکامیوں کا ہائزہ یہ اور اگست ہمیں جشن شاد مانی کابھی دعوت دیتا ہے اس مدت میں ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں ،آسیے ہم بھی شرکی جشن ہوں اور اپنی تعلی کامیابیوں کی تومشیاں منامیں - شرکی جشن ہوں اور اپنی تعلی کامیابیوں کی تومشیاں منامیں - ضعاحا فظ فط (الجمعة د ہی)

## مسلمانوك عودج وزوال

ٱلْحَسْدُ بِلِثُهِ الَّذِي كَفَىٰ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ المُصْطَعَىٰ اما بعد: فَقَدَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِتَّ الأرض يَرِتْهَاعِبَادِي الصَّلِحُونَ. ترجہ در (بلامشبہ ہارے نیک بندے زمین کے دارث ہوں سے) جب سريس بوائے طاعت تقى ، سرسبز تنجراميد كا تقا جب صرفرعصال سطخ لکس په اس پرنے میکنا چور دیا، الترکی را داب بی ہے کملی ، آتار دنشاں سب قائم ہیں الترکی را دا آب بی ہے کملی ، آتار دنشاں سب قائم ہیں الترکی بندوں نے نیکن ، اس راہ پر جلن اچھوڑ دیا ذراآب اس زمانكا تصوركري ،جب يحد وتنها ايك جاليس سالدانسان في إيلام كى آواز بلندكى اورمرون تدئيس سال مين و آوازاتی دورسوی کو کاریخ اس کی مثال دیے سے قاصرے اور ابعی ایک صدی بی نزگذری تعلی کرایک انقلاب و نما موگیا، جو غريب تق ده اير بو گخ جوب چارے جردا ہے كے جاتے ہے دہ منداقتدار يرمتكن ہوگئے ، جنيس دنيا دالے أن پڑھ بدو كہا كرنے تے ،ان کاسیل دواں آئی تیزی سے بڑھاک دینے مکون عالم پر ان کے تہذیب وتمدن کا ڈکا بجے لگا جو تعلیم و تبذیب بر کھلی صفوں میں تھے دوا ام بن گئے اکفوں نے یہ ابت کردیاکہ قراکا یہ اطلان این جگہ درست تھا۔

ات الا دخل يو تعالميادى الصلغون بالشبه بارے نيک بندے ذين كے دارت بوجے مسلانوں كے عروج كى داستان اتى دلحب ، وصله افرار اور دوح پرور ہے كر آج بى ان كو پڑھ كرر د بھے كھڑے ہوجاتے میں ، طامہ اقبال نے كيا توب كہا تھا ۔

ار المات المات من المالي المحدد المالي المالي المالي المولاد المولاد المولد المولد

ایک دقت تھاجب سلانوں کی شوکت دسطوت ادروب دمیدی کا دکانی ر باتھا، چاردانگ عالم سنان کے عرف کی دلتا ہو برز بان تیس ، دونیک تے راست بازیجے ، صاحب صلاحت تے موہد تے بمتی نے ، طر ددست تھے ،اورسب سے بڑی بات یہ می کدان کے دلوں میں فدا اور رسول سے آئی مجت تھی کہ جتی وہ اپنے مال و دولت ، اہل وعیال ہے بھی نہیں کرتے تھے، ہی مورین کہ دہ جد مور خ کرتے انعیں فتح ہی نصیب ہوتی ،جسیں مرد جن پرقدم دکھتے دہ ان کے قدم ج سے کے لئے بے قراد نظائی

تى ، ق كبلكنے والے نے ، جدح درخ كالطنت ذيرفريال مدحراتكم انثانى مبالك مخسر گرآه إ دې قوم آج ذليل د خوار پورې ب ، دې دسلام کے نام لیواآج ہے در ہے الکتیں کھارے بی مین سے کرافریقہ کے ساحلوں تک ہماں دیکھے میلان زندگی کے پیلان میں شکتیں ملاجار باب، آخركون وكيالمى بمناس كوبعى سوجاب موجة ادر سمية إظامر المحقمفات في ميس ترقى كم منالل طے کرائے تھے ،جن نوبوں نے بمیں مام وج پر سونجایاتھا ، دہی خوبياب الرعم بعرس بيداكس تولقين وكلئ كم مسب جلد كامياب ہوں کے ،آخریں دہی شعر پھرسن میں تاکہ آپ کاذبن پھر تازہ ہوجا جب سريس بوائه طاعيت تفي د سربز تحب راميد كاتف جب مرمزعيال پيلخ لکين ﴿ اس بُرُرِ فَ كِلنَا حِيورُ و ما السَّرِي لا أَن الْمُرْفِي الْمُعْمِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

وأخردعواناان الحمل للهدب العالمين

اس راه يرجلنا جور ديا

التركے بندوں نے ليكن .

مخقرقرروں کا بحوعہ آپ کے نظر نواز ہوا، چھوٹے چھوٹے ہیلے پہنی آئیں، منتخب افعار ہمارے عزیر طلبہ کے لئے کتے مفید ہوں گئے یہ توجر ہے جدی معلوم ہوسکتا ہے، اب تقریر دخریر کے کچہ میماری منو نے تعالی کا اوں سے پن کرآئندہ صفحات میں دے جارہ ہیں بہتر ہوتاکہ انھیں حفظ کر لیا جاتا ، ہوسکتا ہے کہ اس کی افا دیت آئے مرستقبل اسکی افا دیت پر یقینا مہر تبولیت نبت کر لیگا۔ رسم میں آئے گرمستقبل اسکی افا دیت پر یقینا مہر تبولیت نبت کر لیگا۔ (مؤلف)

ظهورقدى

(ازعلامه شبلی)

پمنتان دہریں بار ہاروح پروربہاری آجکی ہیں چرخ ناور و کارینے کبھی کبھی بڑم عالم اس سرد سا بان سے سجائی کر تگاہیں غیرہ ہوکررہ کئیں ہیں ۔

لیکن آج کی تاریخ د و تاریخ بیجس کے انتظارمیں

پرکہن سال دہرنے کروڑ د ں برسٹ مرین کردئے ، سیار گان فلک اس دن کے شوق میں ازل سے چٹم براہ تھے، چرخ کہن مت بائے درازے اس مج جاں نواز کے لئے لیل و نہار کی کروٹیس بدل رہمقا كاركتانِ قضاه قدر كى بزم آرائيان ،عنامركى جد تطرازيان وماه و خور شید کی فروغ انگزریال، ابروباد کی تردستیال ،عالم قدس کے انفاس یاک ، توجیدا برا ہیم جال یوسف ، معزه طرازی موسیٰ ،جان نوازی مسیح، سب اس لئے کھے کہ یہ متاعبائے قراب شاہنشاہ كونين صلى الشرعليه وسلمك دربارس كام آيش كے، آج کی صبح دی صبح جاں نواز ، دی ساعت ہما یوب ، وہی دور فرخ فال ہے ،اربابسیرانے محدد دسرایہ بیان میں لکھتے ہیں ک " آج کی رات ایوان کسری کے جودہ کنگرے کرکئے ، آتشکدہ فارس بحمدكما ، دريائ ساده خشك بوكما " يكن سي يه ب كرايوان كسرى نبيس بلكه شان عمر، شوكت روم اوج چین کے قصر ہائے فلک بوس کرٹرے ، آتشِ فارس نہیں بلکہ جیم شر، آتشکدهٔ گفر، آذرکدهٔ گمرای سرد موکرره گئے، منم فالوب مين فاك الشف لكى ، بت كدے فاك ميں ل كے مشیرازهٔ مجولیت مجرگیا ، نصانیت کے اور ان خزاں دیدہ ایک 12/25/2 توجيد كأغلغاً المطا جينستان سعادت بيس بهاراً كي ، آفتاب

جایت کی شائیں ہرطرف پھیل گئیں ،افلاق افسانی کا تیز پر تو قدس سے چک اٹھا۔ یمنی پیم جدالٹر، جگرگوٹئہ آمنہ، شاہ جرم ، عمران عرب فرمانروائے عالم ، شہنشاہ کوئین عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف ذرائے فرت و اجلال ہوا۔ اَللّٰهُ وَصَلِّ عَلَیٰ ہِ وَعَلَیٰ اَلِهِ وَاَصْحَادِبِهِ وَسَرِتْمَ

#### ماه ربيع الأول

( ماخوذسيرالني جراول )

(المعولاتاناد)

اهر یا الادل کا در دد تمبارے کے جشن دمرت کاپیام مام ہوتاہے ، تم اپنازیاد ہے دقت اس کی یاد میں ، اس کے مذکرہ یں اوراس کی عہت کی لذت دسر درمی بسرکر ناچاہتے ہو، بس کی مبارک بن یہ دل جفول نے عشق و شیغتگی کے لئے رب السوات دالارض کے فیوب کوچنا ، اور کیا پاک دمطہ بی ده زبانیں جو دالارض کے فیوب کوچنا ، اور کیا پاک دمطہ بی ده زبانیں جو سیدالم سلین دح العالمین کی مدح و شنا میں زمز مرسنج ہوجائیں سیدالم سلین دح الساحقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کون ہے مسکی ولادت کے تذکرہ میں تمہارے کے نوشیوں اور مردوں کا جس کی ولادت کے تذکرہ میں تمہارے کے نوشیوں اور مردوں کا جس کی ولادت کے تذکرہ میں تمہارے کے نوشیوں اور مردوں کا

آه إاكراس مبيزكي آندتمبارے يے جن ومرست كليام ب كونك اى مبيني وه آياب من في كوسب كيدياتها تومیرے نے اس سے بڑھ کراور کسی میندیں ایم نہیں عجو تک اس ميدين بردارون والعرفي تحيين وياتقاده بيد كهيم کودیا، تم آئے گردل کوملوں سے آباد کرتے ہو گرتہیں اسے دل کی اجرای بون بستی کی بھی خرے ؟ اتم کا فری شوں کی قندلیں ردسن كرتي وكراي دل كى اندهارى دوركرنے كے لئے كوئى جاغ نہیں ڈھونڈتے وہم بھولوں کے گلدہے ہم آہو گر آہ اہمارے اعبال حنه كايول مرجاك اب، تم كلاب كي يعيشون سي اي رو مال الد أسين كومطركر ناجات بوكراه تمارى عظمت اسلاى كى عطر برى دنیاکی مشام روح مجر فروم ہے کاش تمہاری مجلسیں تاریک ہوتیں تمہارے اینٹ ادرجو نے کے مکانوں کوزیب وزینت کا ایک ذرہ بمي نصيب نه بوتا، تماري تحيي رات دات بركي مجلس آرائيون مي خجاکتیں، تمہاری زبانوں سے ماہ رہے الاول کی ولادت کے نے دنیا کھے دسنتی گرتمباری روح کی آبادی معور ہوتی ، تمباری دل کی بست ذاجراتى ، تباراطالع ختر معاربوتا ، تبارى زبانو س نہیں تبارے اعال حنہ سے اسو احسنہ نبوی کی مح وثنا کے ترليے اتھتے ، تماس کے آنے کی خوشیاں مناتے ہو گرتم نے اس مقصد کوفر اموش کر دیاجس کے لئے دہ آیا تھا، یہ اہ اگر خوشیوں کی بہاد کا ہے تو مرت اس لئے کہ اس مین میں دنیائی خسر ان ضلالت جتم ہوئی اور کلائے تق کا موسم دیع شروع ہوا ، بھر آن اگر دنیائی عدالت موسم صلالت کے جو تکوں سے مرحما گئی ہے توا سے ففلت پرستو اتمہیں کیا ہوگیا ہے کہ بہار کی خوشیوں کی رسم تو مناتے ہو مگر خزاں کی پالیوں پر تہیں روتے ہو

روئے ہو وچھچھ لایااس بین عمکین کی جیخ نہ تھی ، ماتم کی آہ نہ تھی ، ناتوا کی بے بسی نہ تھی ،اور حسرت و مایوسی کا آنسو نہ تضا بلکہ تحییر نیاد مانی کا غلغلہ تھا جشن ومراد کی بشارت تھی ، طاقت و فر مانر واک کا اقبال تھا، زندگی و فیر و زمندی کا پیکر و تمثال تھا ، فتح مندی کی بمیشگی تھی ، اور نصرت د کامرانی کی دائمی

اور سرت ده مران دی جلیس معقد کرتے ہوتو تہارا کیا حال ہے ؟ وہ تمہاری نوت و کامرانی کہاں ؟ جو تمبیں سونی کی تھی ، وہ تمہاری دوح جات تمہیں چوڈ کر کہاں جلی گئ جوتم میں پیوٹی گئ تھی ، آہ تمہارا فعدائم سے کیوں روٹھ گیا ؟ کیا خدا کا دعدہ سچانیس ؟ کیوں دہ اپنے قول کا لکا نہیں ؟ ....... آہ نہ تو اس کا دعدہ جو ٹا تھا نہ اس نے اپناد شتہ توڑا یہ تم ہی ہو تمہاری ہی محردی اور بے دفائی ہے جس نے بیان دفاکو توڑا اور خدا کے مقدس رشتہ کی عظرت کواپی غفلت و بداها لی اورغیروں کی پرستش وبندگیسے بٹر لگایا۔

مراب بی غروں کے لئے نہیں بلک صرف تمبارے ہی ئے ہے، بشرطیکہ تم بھی غیروں کے لئے نہیں بلک صرف خدا کیلئے ہوجا قر۔ ہے، بشرطیکہ تم بھی غیروں کے لئے نہیں بلکہ صرف خدا کیلئے ہوجا قر۔ ان تنفی واللہ منتفی کو کو کو کیٹیٹ اُفٹ کی اسکف

يَاصَاحِبَ الْجَالِ وَيَاسَيِتَ لَا الْبَشَن مِنْ وَجُهِكَ الْمُنْيُرِلَقَلْ ذُوَرَا لُقَسُرُ

لَايْنَكِنُ التَّنَاءُكُمَا كَانَ حَقَّهُ بَعَلَ اذْخُد ابِزُدِّكِ ئَ قَصِحِتِهِ مِ

رطانط)

سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب بحانی
سلام اے فزموجودات فخرنوع انسانی
سلام اے فل رحمانی سلام اے فوریز دانی
ترانقش قدم ہے زندگی کی لوح بیث ان
(حفیظ جالندھری)

اسے کرتر سے جا گھی بڑم کا فری رعث ہون بن گیارتص شان آذری اے کرترے بیان میں نفر صلح واسمشی اے کرترے سکوت میں خندہ بدہ بدوں چشر ترسے بیان کا فارح اکی فامشی نفر ترسے سکوت کا نورہ فتح تیسبری

#### ايك شلفكارتحى ير

(انولاناآزاو)

زمین پرددخوں کے جنڈ ہیں جو ہواہے ہے ہیں کنکرو تھر کے ڈمیر بی جن کو تھو کریں یا ال کرتی ہیں بخص د فاشاک کے انبار ہیں جن کو آندھی اڑا ہے جاتی ہے ،اسی طرح انسان کی بھی ٹویاں اور بستاں ہیں جو اگر چہ د کھتا اور سنتا ہے ،سوچتا اور ارادہ کرتا ہے لیکن جب حواد ت امنڈ تے ہیں واقعات د نزیات ہے لگتے ہیں تو اپنی تمام ارادی اور ادراکی قو توں کو غیر بادکہ دیتا ہے اور کھر درخوت کی طرح گر کر ، تیم کی طرح ال حکم ،خس ، فاشاک کی طرح آنا فانا سے جاتا ہے ۔ مقام انسانیت کامنارہ بہت ہی بلندہ بیکن اس کی دیوایی جادات کی سطے ہی سے بلند ہوئی ہیں ، اس نے آگر اس کی چوٹی گرجی قر و ہیں بہونے کی جہال سے بلند ہوئی تھی ، قرآن کرمم نے امیرطرت اشارہ کیاہے۔

لَقِّنْ خَلَقْنَا الْإَنْسَانَ نِى آخسَنِ تَغُونِهِ ثُوَّدَ دَوْ زَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِسِ بِنَ • ثُوَّدَ دَوْ زَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِسِ بِنَ •

#### أخماىمنزل

(ازمولانا آزا درم) آور میرآخری منزل آجائے ، قیدد بند کی پکارمواورطوق

ور تجراستقرال کریں۔ " جرسی فریاد می دارد کہ بربند یدمحملہا ، قواید ابوکہ فراروں قدم اسسے کے کے مضطہانہ دوڑی فراروں ہاتھ اس کے لئے دالہانہ ٹرھیں ، فراروں دل اسس کی طلب وشوق سے معور ہوجائیں ، وہ عیش و نشاط کی کار ہو کامرانی ومراد کی خشش ہو ، فتح و اقبال کا نشان ہو ، ہرانسان اس می لئے آرزوئیں کرے بردل اس کے لئے رشک کھائے۔ اور مردوح میں اس کے لئے بے قراری ساجائے ، قید کرنے دلسے قد کرتے کہتے تھک جائیں ، لیکن قید ہونے والے قید ہونے سے داکتائیں ، سکڑی ہانے کے لئے ہاتھ نہلیں لیکن ہٹکڑی ہے ہ والے ہاتھوں کی نہو ، یہاں تک کہ ہند وستان کے جیل فاقوں میں ایک ٹی نہو ، یہاں تک کہ ہند وستان کے جیل فاقوں میں ایک ٹی تھولیں اور ڈاکو وس کے رکھنے کے لئے اور سے اور ڈاکو وس کے رکھنے کے لئے گھر ہاتی نہ رہے !

# كاميابى كى شابرابول بر

از تعیم صدیقی مسلون کاشکر مسلون کاشکر اسلی مسلون کاشکر اس کی ایک سال مسلونوں کاشکر اس کی جا گئے سال مسلونوں کاشکر اس کی جہ است کے لئے جا آ ہے جس کے نظار ہسے ان کو محروم کردیا تھا ہوکل اس سرزمین سے نکا نے گئے تھے آج ایک اور ہی عالم میں یہاں وافل ہورہ ہے تھے نظام حق کے ان داعوں کوجب کمہ کاجمع دیکھر یا ہوگا تومردوں ، عور توں اور بچوں پر تھیے اثرات پڑرہ ہے ہوں گے ، یہ اسی دین اثرات پڑرہ ہے ہوں گے ، یہ اسی دین کی فصل ہے جس نے کمہ سے آغازی اتھا ، اور پر غارجوار ، خانہ ارفع مقالت ارفع مقالت کی فصل ہے جس نے کمہ سے آغازی اتھا ، اور غار توریح تاریخ مقالت ان کے سامنے سراٹھا اٹھا کر کے ہوں گے کہ دیکھونیکی کی ہے۔ ان کے سامنے سراٹھا اٹھا کر کے ہوں گے کہ دیکھونیکی کی ہے۔

طاقت كتى عظيم ب اوراس كے مقاملے مركتے فرد تر بوكرد و كئے ہى كمك كليوسك ذري ترب كرا تعيمون كا دران لوكون سكة ہوں سے کہ یہ وہ مکیش ہی جن کوتم نے بنیر کسی جرم کے کئی سال مك دكدوك تع ، ديجوان وه كبال سي كبال سوى كي كتنى كانون في مراها كركها بوكاكم في مارك نوكون سانجمون كوا ذيت دى تھى ، كير كبيل سے حضرت الوز ررضى الشرعنہ كے كلمہ ى دەپىلى يكاركىيەت كونچے لگے كى جس برسگامەن كى اتھا كىيى سے جفرت بلال رضى المترعن كى أَجَدا أَجَد كَى صَدابَيس بلندم وقع لكى موں کی جو بی ریت کے بستر بر ٹرکر دل سے اٹھی تھیں، دارالندہ سيخ الكربو گاكه تم او كون في سنة من في سازسين كي تعين اس كاليغام كوشه كوك مي بريالي لارباب ،تيره برس كى تاريخ برجيا جانب سے الدیری ہوئی ،اوران کی روحوں مصدا اتھی ہوگی كتم بهى جاكو، تم بهى بداد ، تم بهى آ كے برهوا دراس سيل ردان میں شامل ہوجا

دمین انسانیت، تصرف کاراز

د طارق ابن زیّا دکی تقریراسپین کے ساحل پر ہسٹین عبدالستاد کے الفاظ بیں )

فرزندان توجيدا آب جائے ہیں کہ وطن سے ، بوی مجوں سے ، مادروید سے ہم بزاروں میل دور آج اس مقام پرسونے ، کس نے ؟ جاہ و حشت کے نے ، دولت د ٹروت کے لئے ، فزت و توقیر کے حصول كے لئے و نہيں! بلكه راه خدايس جام شهادت نوش كرتے اوراسلام كايرم بلندكرنے كے لئے إ یه وی اسپین ہے جہاں دولت بسیم وزر ، ساہی، طاقت سامان حرب د صرب ، اتنابی نہیں بلکہ ظلمہ دستم ہمجر ، لاد نست، بے جیان کسی بات کی کمی نہیں ،آت میں دلمن کی اکثیرافواج سے مقابلہ كرناب ادران كے مقابلہ میں تم متى مجر برليكن يا در كھو! مرار و ا معرف على الك شير بركوث الت نبين دے كے ، ا دراسی نے میں نے ان جازوں کو نذراکش کرا دیا کہیں ابسانہ ہوکہ دشمن کی کٹر فوج سے تم خو من کھاؤ اور اسی مادی سمارے يرتيك كئے حنگ كرد ، كرئم قلت نيس بي اگردشمنوں كازور برمتا نظر آے گاتو ہارے یکھے فرار کے لئے ہارے جباز تو کھڑے ہں اسلتے میں نے ان جازوں کو آگ لگوادی ،اب فرار کی تامرراہی مدور بو على مين ، صرف دوراسة بن شهادت با دُادرجنت كي را ه لو، اجل جیت کر فازی کہلاؤ کھرد نیایس کہیں ہی مانے کے لئے را بیں تمباری منظر ہیں ، اور تنہارا دطن بھی۔

ملان بوقود بوی سیارو سیرتوکان کرد و دات باری پر وکل کرد و دات باری پر وکل کرد ، ادر دختنو سیرتوٹ برد ، پشت دکھائی توکیس پناہ نیں مرت پناہ ہے تو ذلت درسوائی کی گہری کھائیوں میں ، فعا مافظ مرت پناہ ہے تو ذلت درسوائی کی گہری کھائیوں میں ، فعا مافظ (بنکریہ بری ڈانجے شمالنادیسی)

### مينيام

مستقبل کے بھارتی سلانوں کے نام ایک بینام ہے مکن ہے کہ دہ اسے پڑھیں ادر نقیوت ماصل کریں ،

بنم الدین احیاتی است برقی اور نقیوت ماصل کریں ،

رات اندھیری ہو ، گھنگور گڑائیں جاتی ہوئی ہوں ، بہت کو کرنے رہ ہو ، ہاتھ کو دیا ہو ، مینبہ کی جوڑی لگی ہو ، ہاتھ کو است سے دل کان رہا ہو ۔

ہاتھ نہ دکھائی دیتا ہو ، خوف و دہشت سے دل کان رہا ہو ،

ایسے میں اگر میں کہوں کہ توریخ میں گا، چاہے کو دیر ہو ،

گھٹائیں ختم ہوں گی ، بحل کا کو گنا ، بادل کا گرجنا اور مینبہ کا برسنا،

بند ہوجا ہے کا ، بھر کا تنات دوشن ہوگی یہ بند ہوجا سے جو کہائیں غلط کہوں گا، ہنیں ایہ توقانون قدرت ہے جو برلانہیں کرتا ،

منة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجب لسنة الله تبديلا رب ٢٠ ركوناه) ترجہ و۔ خدا کاسی دمستوران ہوگوں میں بھی دیاہے ہوگذر چکے ہیں اورتم الشرك دستوري ردوبدل نيا دُك -وتلك الايام نداولهابين الناس ( يسركوعه) آج ہم مصائب کے ٹکار ہیں ظلم دستم کے اندھیرے میں سالسیں ہے رہے ہیں ، فسادات کی بھیال چک رہی ہیں ، فرقسہ پرستوں کی گرج سے ہمارے کان یکھے جارہے ہیں ، تعصیب د نفرت کے یر نامے ہم مرگردے ہیں ، ہماری انتھیں انھیں دیکھیے بتصراري بس . بمارك نوجوان سبه جارب بي -توكراس وقت قدرت كاقانون اینااترنبیس د کھائے گا؟ كيارب السنوات والارض كى تكايي نبيس ويحدري بس كيار مصائب وشدائد تميشه رس مح بنبي اورسو بارنبين بمارا فدا اندها اورمرانبس ہے دہ بب کھے دیکھتا ہے سنتاہے ، وہ علیم وبھیرہے۔ دہ دن ضرور آئے گاجب مصائب کے بادل چیس کے۔ شدا مُدِي گھٹائيں دھواں ہوجائيں كى ، فسادات كى كلياں دھمنوں کے آشیانوں کو بی فاکستر کر دیں گی، تعصب ونفرت کی آگ ہمارے نالفین کے ی کیسے کو جسم کردے گی۔ اسلئے اے میرے عزاز معا یُو اید میرلدینام غورسے پڑھویہ ایک

ا سے ول کی نکارے جومومن ہے ،جواسے ایمان واسلام پرفور کا ہے مگر جركا و ل رور باب افيارى به مردتي ر . اينو س كى بيوسى ير ، فيروس كى طوطاجتی بر، اور ایول کی مناقعت پر ، میساکدین نے سلے کہا ہےجب تماس بندوستان کے دسی وعیض خطریر باعزت بوجاؤے ليكن ياد ركه تاكهم نبيل ماست كرتم بعى دى كام كروج بمارك وتمن مارك سات كررے ہيں ،كہيں اسقام كے جون اور بدا كے ياكل بن بين تم غلط حركتين زكر معيا سفح و نسب كركمين تم معي اغياد سے تعقيب ونفرت كابرتادُ نَرَفُ لُو ،تم بعي دشمنوں كي يورتوں كوبے قصور بيوه كرنے لگو اوران ک غرت و آبروک کوئی قدر زکرد بول کویتم کرد اوران کو بعرکتی بونی آگ یر جونک دو ۱۰ ن کے گھروں کو مٹی کاتیل فیرک کر جلادو ،ان کے کھیتوں میں آگ لگادو ،ان کی دو کانوں کو لوٹ لو، ان کے کاروبار کوتیا ہ کردو،

نبیں نہیں تمیں الٹرکا واسط دے کرکہتا ہوں جس نے تہیں ذکت کے بعد عزت بحثی ، زوال کے بعد عروج عنایت فرایا ، پستی کے بجائے بلندی دی ، تم ترکز ایسا نہ کرنا کیونکہ تمیارے بارے آیاہے

لياسب كُنْتُوْخَكُرُا مِّهَ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالمَعْرُوْنِ وَتَنْعَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِوُ تُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ دِبِ مِن مِنْ

تربة است بوج و و و ل كے تكالى كئى ہے تم بھال كا حكم ديتے ہواں،

برائی سے دو کتے اور اسٹرمیا یمان لاتے ہو۔

م آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام دہ قتل بھی کرتے ہیں توجر چانہیں ہوتا شاعرنے پیشو کبھی نتہ بخشق ہیں سرٹ ارجو کر کہا تھا، مگر آج ہم پر لفظ بلہ ظاصا دق آرباہے، آج اس شعرییں کوئی مجاز نہیں اسکا ہر لفظ ایک زندہ اور محبوس حقیقت کا ترجان ہے، دیکھو ایکیں تم بھی ایسا ہی ذکر نے لگنا ، تہاری شربیت ہیں یہ جائز نہیں کہ تحطرفہ بیان سننے کے بعد فیصلہ کر لیاجائے ، سوچ ایہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ ظالم کو

#### کینے کا مجازت دی جائے ، محر مظلوم کوچپ رہے کا حکم دیاجائے مسیحاری برسمن مسیحاری برسمن

لیکن ہمارے عزیز و المجھ اغیار سے اتناث کو ہنہیں ہے، جتنا ابنوں سے ہم برج کھ بہت رہی ہے اس میں بیاس فیصدی ابنول می کا باتھ ہے ، تمہیں یہ جان کرافسوس ہوگاکہ آج ہم رہیں میں سے زیادہ اعتراض کرنے دا ہے ہیں ، ہمارے ہردین کام کیر ، ہرمیج بات پر مرمعقول تحويرًير ، سرقانوني اجتماع ير ، سبسے زيادہ مسلمان نام المحضے والے بی اعراض کرتے ہیں، مبدی برمن بمارے لئے مندا والے بریمن سے زیادہ خطرناک ہیں یہ مار آشین ہیں ، یہ ایسے دسمن مِن كَجِن كَاعِلَا جَ ابْتِكَ بِمُ نَهِين كَرْكِ - يادر كهو إتم ان معرار يح رمنا ، ان پرکڑی تگاه کرنا ، ان کواپنے کسی کام میں شرکی نکراوان ے دہی برتاؤکر ناجومعا برکام فین نقین کے ماتھ کیا بھا، یادو کھو! آج کے دوریس منافقین کایتہ ہم آسان سے یاجاتے ہیں ، گرجب تم باعزت ہو گے تو یمنافقین اینے چوہے بدل دیں گے ،اس وقت ية تنباركى اقدام يرمعترض منبول كے وتمهارى مركاميابى ير سبحان الله، الحرالتكيس عمر - تمهارى سرتجويرير آمنًا وحدّ تناكبي عمر تم می سمجو کے کہ یہ تمہارے سائفہ بہت خلصار جذبات رکھے ہیں میکن تم

د عوکہ نے کھامانا ۱۰س و قت تہیں اس موسانہ بھیرت سے کام لینا چاہئے جس سے بڑے بڑے صحاب<sup>م</sup> منا فقین کوبہجان لیلتے تھے ۔ چاہئے جس سے بڑے بڑے صحاب<sup>م</sup> منا فقین کوبہجان لیلتے تھے ۔

آب تقرر کیے کرین حصیوم

ہمارے پر دگرام میں حصہ سوم کاتخیل بہت پہلے سے متھا۔ فعا فعال**کے** ہم بیاطلاع دیتے ہوئے بے بناہ *مسرت محسوس کرتے ہیں کع*صہ سوم کا مسو**و** باکل تیار ہے <sub>ہ</sub>ے

ہ مل میں ارسے ۔ بہادی ہرمکن کوشش ہے گاکہ کتابت دطباعت اور دیگر مراص ہے گزر کرجتنی جلد ممکن ہواہے آپ کے ہاتھوں تک یہونیائیں ۔

تمت